ستبرناشي فرمدآبا دي

باشتام محرمقتدى خان شرواني

م مطبه زندشت عار که کار رطب بعوری ای یو می بن چی بن سی بی ای

# يونان فديم فهرستِ مضاين

| مىخ | مضمون                                                                                                     | باب   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٢   | دىيا س <sub>ۇ</sub> مۇلەن<br>دىيا سۇرىمۇلەن                                                               |       |
| i   | حبراني                                                                                                    | أول   |
|     | زمانهٔ ماقبل این خ<br>در رساله علی می می از این می این این این این این این این این این ای                 | د و م |
| 11  | (۱) پرسیں (۱) ہرفلیس (۱) تمی سیس (۲) حباک ٹروک<br>(۱) ڈورین قوم کی ہجرت ورتسلط پیلونی سس مین (۵۰۰ ق.م مک) | سوم   |
| μ.  | (۲) ہسپارٹہ (۱۹) دوسری ڈورین ریاسیں                                                                       |       |
| 46  | ۱۱، توم آئی اونین ورایٹی کا د۵۰۰ ق. م مک) (۲) زمانڈ ہاریخی<br>۱۳) حکومت جابر میر دم جمہورت                | إيمام |
|     | ر ۱) یونان کی جدوجهدایران سے ۱۲، آئی اونی نباوت (۱۲) ایرانیو                                              | ببخب  |
| 1.1 | کی فوج کشی یونان بیه ۱ مران کی تسسیری یورش                                                                |       |

| صفح  | . مضمون                                                | با    |
|------|--------------------------------------------------------|-------|
| J#.  | د۱) ایت خز کاع فیج (۱) فاقلسیس (۳)عمد فارفلیس          | شثم   |
| 101  | حبنك بيلونني سل درسلطنت تيمنز كازوال وراسياريه كاغلبه  | برعيم |
| 16 1 | النسل بدنان کا تنزل                                    | مشتم  |
| 199  | یونان کی آزا دی کاخائب                                 | نهم   |
| 447  | شا ہا نِ ایران کے ناموں کے فارسی دیونانی للفط کا تطابق | ضميما |
|      |                                                        |       |
|      |                                                        |       |
|      |                                                        |       |

## سبطه متدارهمن ارسب دساینه مولف

انجمن ترقی اُرد و نے بیک ب طلباء مدارس کے واسطے لکھوا نی ہو اُلی ... كي ساته يه بهاو مذنظ ركها گيام كه عام شايقين هي أسي مطالعه كرسكيل ورزمانِ میں قدیم بونان کی ایک مختصرا ورُمعتبر'جدیدطرز کی ماریخ تیار ہو<sup>ط</sup>ئے۔کتاب میں برے برائے ماریخی و اقعات سے ہی ہیں جو انگرنری کی سرماریخ یونان میں ملتے میں لیکن اُسلوب و ترتیجے علاوہ بعض تفصیلات ورگھرے اسباب عواقب کی جمع کرفے میں متعدد مورضین کی آرا پرغور وقعص کرنا بڑا جن میں گروٹ بتوری اور مهانی خاص طور پر قابن کرمیں متفرق امور کی تحقیق وتصیرے کے لیے اٹ تکاویٹیا د طبع نهم ، او رَّ مَارِيخُ المورِّضِينِ المسح جابجا مدد لي گئي بوا وربعض بواب كي تياري مِن قديم بوناني مُصنفين كے بي حبقد رائكريزي ترجي سيركئ أنيس باستيعاب

مطالعدگیاگیا، اورگوگاب میں مؤلف کی ذاتی آرا وخیالات کو بہت کم وخل بح اوراس نے صرف مختلف کیا ریوں کے بعول مخیرا مک جگر آراستہ کرئے ہیں تاہم جو کچھ لیا ہو اُس کو بیلے خوب برکھ لیا ہوا ورکوشش کی ہو کرجو کچھ لھا جا سے اس کا ماخذ مسلم وُستند مہو۔

صنیموں کی تیاری میں بنا اصل کتا ہے بی زیادہ مخت وقت اٹھانی پڑی
اورافنوسس ہوکہ دوسراضیماب بی محمّل اور کتاب کوساتھ شامل نہیں ہوسکا۔ کتاب
کی اشاعت میں بہت تا نیے مولی جاتی ہو۔ اپنی علالت اور کم فرصتی کی وجسے ہیں ہے
کچھ عوصتہ کک پورانہیں کرسکتا ۔ طلباء کے واسطے وہ چندال صفر دری بھی نہیں ہو۔
لہذا مجبور آ اس مرتب وہ کتاب کوساتھ طبع نہ ہوسکیگا۔ اگر خدانے جا ہا ورطبع نانی
کی نوبت آئی تو اُس وقت بیکی یوری کردی جائیگی۔ فقط

سستيدوشمي فرمداً با دي

حیدرآبا د ر د کن) ۲۱ رحبوری مشافارع

## بإباوّل

جغر افي

ہر قوم کی معاشرت اورعا دات و خیالات پر اُس کے وطن کی آب و ہوا اور اسبب طبعی کا اثر ہوتا ہی اور جدیہ تحقیقات نے طے کر دیا ہی کہ ہیلاتس بعنی قدیم یو نان کی تاریخ ، ضوصیت کے ساتھ ، اس ملک کے جغرا فیا کی حالات سے وابستہ تق ۔ مثا لا ، اگر ہم یو نان کے ساحل و کو ہتان سے واقف نیس تو اُس کے باشند وں کی بجری اولوالغری بایر و نی حملوں سے مدافعت کی وج و بھی آسانی سے نہ سمجھ سکیں گے ۔ خاصکہ ہمیں ہئس با بیر و نی حملوں سے مدافعت کی وج و بھی آسانی سے نہ سمجھ سکیں گے ۔ خاصکہ ہمیں ہئس شہری حکومت و تر آن کے آغاز اور ہمساب نِشو و نا وُھونہ نے میں دقت بمین آئیگی جو یو رَبِ کی جدید تبدیب کا سنگ بمیا ور ہزار نقصوں کے با وج د ، قدیم یو نا نیوں کا مربا پئر افتحار ۔ ب

لیکن جغرافیہ تھے ہیں ہیلی و فعہ ملی عدو د کامعیتن کرنا ہج اور زما نہ سلف میں اگر اس کی کوشن بھی کرئی ہو تو و و معیار جدید پر بہت کم علیک اُتر تی ہج د و سرے یونان فر قدیم (یا ہمیلاس) کے معالمے میں ایک بڑی مشکل یہ بیدیا ہوگئی ہے کہ وہ بذات خو د کسی میں علاقے کا نام نہ تھا بلکہ ہر سرزمین کو جاں یونا نی نسل کے لوگ آبا د مبوں ہمیلآس کسنی ملتے تھے۔اور یہ تعولیت اتنی کشا دہ دمن ہو کہ اس میں ایشا ہے کو چک اطا کمیہ تھا گیہ ہمتھ کیے۔

بلکہ جہانیہ مک کے بعض علاقے داخل ہوجا میں گے کہ وہاں بھی یونانی لوگ بعدیں جاج سقے اس کے علاوہ یونان خاص کچھ قوم یونانی کا اسلی وطن نہ تھا۔ وہ اس ملک میں باہر سے آکے بسی تھی اور اخیر تک خود ہیلاس میں ایسے حصے موجو دستے جمان لو موت کے اعتبار سے نے یونانی، یا قدیم آبادی موجود تھی اور اس لئے اہل اطر آیہ کو اُس طعن آمیز سوال کا کچھ جا اب سنبن پڑاتھا جو شاہ مقد و نیہ نے اُن سے پوچھا تھا کہ یونان کی ماریک کماں ہیں ج

پېرهال اگرېم نه تولاا که بالی <del>اس رُت ب</del>و کی پیروی کریں جس نے مقد و آنیه کک یو آن میں داخل کر لی متی اور نه ان وہمی مؤر نوں کی ، چوتھی کو بھی یو ات سے فاج سمجھے رہے تو اس ملک کی جغرا فیائی حدو د تقریباً وہی ہو گلی چوموج دہ دولتِ یو ان کی ہیں اور رقبہ بھی اس کے قریب میں نہرار مربع میل سے کچھا دیر نظے گا۔

موقع کے لاطسے یہ ماک پورپ کے جنوب مشرق میں بھورت جزیرہ نما، دست سوالی کی طع بحرِرَوم میں بھیلا ہواہے۔ سمندر کے پار مغرب میں اطآلیہ اور بر بخطی افر تیقہ کاسسے شا داب خطہ اُس کے جنوب میں ہجا ورایتائے کو چک مشرق میں، اس قدر قریب کد اُن جزیروں کی بدولت جو بجرایجتین میں ایتا تک بھرے پڑے ہیں، پورپ کا قریب کہ اُن جزیروں کی بدولت بو بجرایجتین میں ایتا تک بھرے پڑے ہیں، پورپ کا سے ایتا کا ایک دُور دست علاقہ معلوم ہوتا ہی خصوصاً اس لئے کہ جس زیا نہ کا حالی میں اُن قامی ہیں اُس وقت ہیلا آس کے تعلقات بھی یورپ کی نسبت ایتا کے ساتھ زیا دہ تھے۔ لکھنے بشیعے ہیں اُس وقت ہیلا آس کے تعلقات بھی یورپ کی نسبت ایتا ہو ان اور اکا کیا دہ میں دوسیاس بجنی کا منہ ویا ان کوشی الامکان غیروں کے انٹرو مکومت بخات دلانا تھا ۔ دوسیاس بجنی کا منہ وی کوشتوں کے خراف کا منہ وی کا منہ والمان کی مدیں کہاں ہیں ؟ یونان سے دست بردار ہوجائے اور جاب می اُس نے دریافت کیا تھا کہ یونان کی صدیں کہاں ہیں ؟ یونان سے دست بردار ہوجائے اور جاب می اُس نے دریافت کیا تھا کہ یونان کی صدیں کہاں ہیں ؟

اس مگرایک دلیب بجناس مک کے نام کی بین آتی ہے؛ یورت میں اُسے عام طور يرْرُكِوسِ" اوراس كے باشندوں كور گريك" كتے ہيں؛ ابتدا اس نام كى يوں ہو كى كداہاں وس كوت يهيديونان كي حِس آبادي يا تبيلے سے سابقہ پڑا وہ گرا تَيْ كے تقے۔ روميوں نے ابيُن اور پیمر بیاں کے تمام باشندوں کورگر مگیری"کہنا مثر وع کیاا ورا خیر تک اسی لفظ پر قایم سہے عالاَ كديونا في أس وقت بھی اپنے تین ہیل آئیز اور اپنے ملک کو ہیلآس کتے تھے اور رومیوں کو نقینیاً بت جلدا پئی غلطی معلوم ہوگئی ہو گی لیکن ندمعلوم کس تسا ہل نے آخیر س اصلاح سے بازرکھا بیاں کک کران کی وجہسے ہی نام سارے یورپ میں بھیل گیا اوراب بعض علما کی کوشش کے باوج د زبا ہوں سے نہیں اُرتا۔

لیکن قرونِ وسطیٰ کے وب جو بورپ کی طرح رومی تمدّن سے مغلوب و متا تُر نہ ہوئے <sub>۔</sub> مقے اس غلطی میں نہیں پڑے اور اہل مصروشا م کی تقلید میں اس ملک کو یونان ہی کہتے رہج صے غالبًا سے سپے کنعا نیول نے رواج دیا تھا۔ اور یہ اس لفظ کی بیاضا فہ' نون دوسر صورت ہی حبورپ میں آئی اونین یا یو نائین ، موسوم ہے۔ ہم آگے پڑھیں گے کہ قوم النیز د وبڑے گرو ہوں سے مُرکب عی اوراُن میں سے ایک میں آئی او مین لوگ تھے جو اپنی تہذیب وتر قی کے اعتبارسے کم از کم پانچ یں صدی قبل مسجی تک ایک ممتازا ورجدا گاند قوم سمجے عاتے رہی امنی کو اہل مشرق کے یونا نی اور اُن کے وطن کو یونا آن کا نام دیاتھا اور بشبه به لفظ دا گرمیا تنی حامعیّت نبین رکتا جو بهیلآس و مبیّنیزیی ہے ، دگر کیک، س نبتًا زيا ده صحيح ب اور مين أس كاستمال مي كير قباحت منين نظراً تي البته كمان غالب ہو کہ کچھ وصے بعد صِنعلطی کا اصاس یورپ سے "گُرمیں" کہنا ترک کرلئے گا وہی آگے ك كُنَّان يا فنيفَيْهِ، ارض شام كا و ه ساحلى علا قرصيه اب فلسطَين كيته بي- دُور قديم مي اييخ ترَّن وت اُنسکی کی بدولت اسی قدرمشهورتها جتنے مضریا با بل - اگرچه اس کی تاینج ان دو و نو س بھی

زياده تاريكي مين بوء

چل کرہیں بھی ہیآس کو''یو نان'' بولنے سے بازر کھے گا۔ گراس تحث کو نہ کرکے ہم اصل موضوع کی ط ف لو۔'

کور تھ کیے ہے میں گھر آنے ہے اور نون کے دو وصفے ہوگئے ہیں کہ قدرتی طور پرخیاج کور تھ کی ہیے ہیں گھر آنے سے ایو نان کے دو صفعے ہوگئے ہیں ؛ یہ خلیجاس قدر دوریک بڑھ آئی ہے کہ ان دو نوں حصوں کو صرف ایک تنگ خاکنائے نے ملایا ہی جس کے بغیر نیچے کا صقہ جزیرہ رہجا تا کیونکہ اقبی اُس کے ہرطوف یا نی ہی سمندر کا اس طرح جا بجاخشکی میں گھر کی نااور سبے شار کھاڑیاں اور کٹاؤ خو دبر عظم بورت کی حغرافیا کی خصوصیت ہے گر یونان اس کے بھی تمام ملکوں پر فوق رکھتا ہے اور یونانی ساحل شاید دُنیا بھر میں ہے۔ بے قاعدہ اور دندانہ دار ساحل ہی۔

کھر شالی صدی کو و پنڈس کاسلسلہ کنکوے کی طبع بھیلا ہواہے جس نے وسطی مقد ونیہ مقسلی اور اپیرس کے درمیان ایک قدرتی دیوار نبا دی ہے اور آگے بڑھ کے مقد ونیہ اور الیریہ کو اپیرس سے عُداکیا ہی۔ اسی بھاڑی ایک مشرقی شاخ ہو تھی آئے ہو کے مقد و آئے ہو کے مقد و آئے ہو الی مشرقی شاخ ہوائے مقد و آئے ادر تھی تھی اور الیریہ کی مقد و آئے ادر تھی تھی اور الی مقد و آئے ادر تھی تھی اور مقد و آئے اور یہ درہ بھی پی آئی نہی کی وجسے جو اسی مقام پر سمند رمیں گرتی ہے ، نمایت و شوارگزار ہوگیا ہے حتی کہ قد مائے نزدیک موحف دس مند رمیں گرتی ہے ، نمایت و شوارگزار ہوگیا ہے حتی کہ قد مائے نزدیک موحف دس آدمی اس جگہ بورے لئکر کا راستہ روک سکتے ہیں!" پنڈش کی اس شاخ کے علاوہ جے بونانی اپنے وطن کی مقد ترف میں سمجھتے تھے ، تقسلی کے جزب ہیں بھی بھاڑیوں کے کئی سلیا میں۔ گران کی میں شریع بھاڑیوں کے کئی سلیا قوں کا میں۔ گران کی میں تقیم اور ختلف علاقوں کا حال محمد ہے ۔

(۱) حسته شمالی بیوناآن کے دونوں بڑے بڑے صوبے بینی مشتی ادرا پی رَس ہی اللہ عصر میں مصلی ادرا پی رَس ہی حصے میں ہیں اگر چید مؤخرا لذکر کو اکثر بوٹانی غیرعلاقہ سمجھے اور بنظر حقارت یونان میں شال نہ کرتے تھے۔اس تعصّب کا باعث یہ تھا کہ ملک زیا دہ ترویران اور بہنجر متھا اور

أس كے باشندے طابل اور بدتميز تھے۔

رم ، حصّه وسطی اس میں نو ملک یا علاقے تھے۔ بینی مگارٹِس، ایکٹ مکم دیاا ٹی کا)
بیوٹ تید ، فوکسی مشترقی اور مغرقی لوک رس ، ڈوٹٹ ، اطرائید اور اکرنا نید ۔
مگارس ۔ اس کو کبھی حبنو بی یونان یا جزیرہ نمائے پیلوٹی تس میں شامل کرلیتے
تھے۔ وہ فیلیج کو زختہ کا شمالی کرا اور یونان کے سب جہوٹے علاقے کا نام تھا۔

بھل کھڑ یا اُیٹ ککہ ، جسکے تین طون پانی اور ایک طرف پہاڑ ہیں ، نقشے میں بُرٹ کی شکل نظر آتا ہج اور زیا دہ تربیا ٹری ماک ہو۔ قدیم بیانان کا سب متدن اور ترقی یا فت علاقہ اسی کو سمجنا چاہئے کہ دورِ ماضی کی ملکۂ علم و حکمت کا محل میس تھا بینی مدمنیۃ انحکما اُنچھنٹ (یا اینٹی ) اسی حصتہ ماک کے مرکز حکومت کا نام تھا۔

ی سرای یا به بی سال میں ایک سرد و شا داب خطر ہے۔ اس کی سطح بلنداوردونؤ عملی لکٹرا یک گلہ کے شال میں ایک سرد و شا داب خطر ہے۔ اس کی سطح بلنداوردونؤ طرف پانی ہو۔ بیاں کئربت پڑتی ہے اور اسی لئے، یو نانی کتے تھے کہ بویشید کے باشدی سئست اورغبی ہوتے ہیں۔

قوکیس بیوشیر کے شال میں جھوٹا ساعلاقہ ہے اور حبزب میں ضلیج کور نہم تھ کک پھیلا ہوا، کا - شہر ڈیلیفی جاں آپا ہو دیو تا کی مشہور' درگا ہ" تقی اسی علاقہ میں واقع تھا۔ مشرقی لوک رس - یہ علاقہ بیوٹ تیا اور فوکیش کے اوپر سمندرسے بلا بلا تفسلی تک گیا، کا اور کو ہو اوت ٹاکی وج سے بہت مشور تھا کہ اسی بہاڑکا درہ تھر آمو بی کہلاتا ہے جس کے سواجنو بی یونان کا کوئی برس سے نہیں اور جسے یونا نی اپنے وطن کا سب مضبوط مور چر بھھتے تھے۔ بلکہ بعض کے نزدیک ہیلاتس خاص کا صلی دروازہ میں تھا اور

هتتی محض ایب بیرونی حصار۔ مغربی **لوک رس خ**لیج کورنتھ کے شال میں واقع تھا۔ کو ہو بینڈنس کی حنوبی کڑیا ں جو بیاں بیزناسش کہلاتی ہیں اسے ڈورش اورا پنے مشرقی مہنا م سے حدا کرتی ہیں اور مغرب میں اس کی سرحداطو کیے سے آستی ہو۔

سی ڈورس بہت چوٹااور پہاڑی ٹرکڑاتھا گراسی کے قبیلوں نے پھیل کر بعد میں ب آزاداور توی ریستوں کی بنیا د ڈالی -

ا **طولیہ**۔ابتدامیں یونا نی تدّن وشائسگی سے مبت کم متنا نز ہواتھالیکن ا پہنے باشنہ وں کی جنگ جو ٹی کے باعث آخری زمانے میں ناموری یا ٹی۔

اگرنامنید - تعلیم و تهذیب کے اعتبار سے وسطی پونان میں سبت بد ترفظہ تھا۔ اس یہ بت گفتے جنگل سے اور شاید اسی و حبسے و ہاں کے باشند سے عصبہ درا زیک بدویا ینہ زندگی میرکرتے رہی۔

ار کیڈید۔ یہ بت زرخہ ضلع تھالیکن اُس کے باشنہ وں کی عقلی اور د ماغی کی ت کچھ ہتر نہ متی جس کا ایک سبب میں معلوم ہو تا ہے کہ ارکیڈید کے حصے میں کوئی سامل آیا تھا اور بیرونی دینا سے لین دین اور مبادلہ خیالات کے دسائل میں اُسے دیگرا قطاع یونان کی مثل آسانیاں بی حاصل نہ تھیں۔

لفو منید- تاریخ قدیم میں میں علاقہ بمی ایٹی کاسے کچھ کم مشہو رہنیں کہ مخز ن شجاعت اسپار لٹر اسی کا مرکزی شهر تفا-اس کی مغربی سرحد پر مے گئے ٹماس بپاڑا وریور و آل ندی کا نام تاریخ میں باربار آتا ہے گران کے علاوہ بمی میر سرزمین ہرطرف بپاڑوں اور تمندرے گھری ہوئی تھی اوراسی لئے یو آئی پٹریز (یوری بیدش) کے بقول ع "عدو کی وہاں تک رسائی نہ تھی"

مسی نبید الوتنه کامغربی بهسایه اوراینی زر فیزی میں سب زیاد ه مشورتها -وراسی داسطے اہل سکسارٹر کاممیشه شق ستر بنا را -

اوراس واسط ابل ست پارٹری میشہ شق منار ا 
اوراس واسط ابل ست پارٹری یا فقہ تھا نہ ایا آبا د۔ لیکن یو نانی دیو تا وُں کے باوفا فرز بھی کی منزلت بو بھی ہو بھی اور جان ہی ہے کی منزلت ماصل تھی اور جان ہی مقدس زمین میں جانگ و جدال کو جرام سمجھے اور سخت سے شخت و شمن جی اے بس کی مقدس زمین میں واضل ہوتے ہی و وست بن جاتے تھے۔ اس جہا رسالہ جج کا نام اولم بھا ڈی تھا اور ہی داخل ہوتے ہے۔ اس جہا رسالہ جج کا نام اولم بھا ڈی تھا اور ہی سال میں سندر و آمہ کی بنیا دبڑی ، گو یا تیر تھ کے آغاز سے تملیل برس بعد۔ اور یہ آغاز جدید مور فین فرار دیے گئے ہیں۔

کی کڑت رائے کے بوجب سائٹ ق م میں ہوا تھا۔ چنا پنچ اسی کی بنیا دبر یو نانی تا این خاس کی موجودہ مین قرار دیے گئے ہیں۔

اکا سید لین اب ہم بی سیس اور لاری سس ندیوں کو عبور کرکے ایس کے شال مغربی علاقے اکا سیدیں پنچے ہیں جو قدیم ہونان کے آخری زمانے میں اس قدر مشور ہواکہ رومیوں نے جب یہ مالک فتح کئے تو سارے یونان کوصو بُر اکا آئی ہی کا نام ویا۔ اس کے علاوہ یہ خیال بھی عام ہے کہ جب ڈورٹن قرموں نے جزیرہ خائے بیلومنی سی کوفتے کیا تو بیاں کے قدیم باشندے جو اکآئی کہلاتے سے سوائے اکا آئی کہلاتے کے سوائے اکا آئی کہلاتے کے سوائے اکا آئی کہلاتے سے سوائے اکا آئی کہلاتے کے میں اپنی ازادی قائم ذرکہ سے اور یا گھر چوڑ جھوڑ کریونان سے بھل گئے یا لینے فاتحین کے غلام بینی البتہ اکا آئی میں اُن کی خو د مخاری برقرار رہی اور یہ شکتا نی علاقہ بت دن کہ اپنی مختلف زبان اور معاشرت کے باعث غیرونیا نی کریا۔

سكيا بنيه- اكاتيكي مشرقى مرمدت بل مواغليج كورتقدك كنارك كنارك وعلاقد چلاگيا براكت سكياتند يا سكيات كتے تقے -

ارگولس - تکیآنید کے جذب میں ایک چھوٹا جزیرہ نما تھا۔ اگرچہ زمین پہاڑی ہی لیکن جہاز رانی کے واسطے اس کے نشیبی ساحل بہت موزوں تھے۔ اوّل اوّل اس علاقے کو بڑی قوت حاصل رہی اور قوم ہیں کینیز کے نووار دفاتھین کا بمی سب پہلے غلبہ میں ہوا۔ چاہنے اسی سلع کا پائی تخت ارگس بہت دن تک سارے جزیرہ نما کا سربر آور دہ شہرانا جا تا اورصد یوں تک اسی آر ڈکا رقیب بنا رہا۔

کورنتھیہ۔ یہ علاقہ چوئے ہونے کے باوج دنیایت خش حال اور طاقتور تھا۔
اُسے زیا دہ شہرت اس لئے بھی حال تھی کہ پیلو پنی آس میں جانے کے لئے اسی خاکئے
کو عبور کرنا پڑتا تھا اور یہی وہ کڑی تھی جو تمام جزیرہ نما کو شالی ہیلا آس کے ساقہ ملا تھی۔
قدیم یونان کے صوبے یہ ہے۔ گرتمام ہیلا س اپنے عبد آزادی میں کبھی ایک قومی
ملطنت کے ایخت متحد نہ ہوا اور اکٹر اوقات اس کے ایک ایک ضلع میں کئی گئی فورخما محکومتیں نبی ہیں ہیں جرمقام برابر کا حصتہ دار نبیں ملکہ درحقیقت جن
مکومتیں نبی ہیں ہیلا آس کی تاریخ میں بھی جرمقام برابر کا حصتہ دار نبیں ملکہ درحقیقت جن
قدیم باشنہ وں نے اپنے عدو حکمت یا دانا ئی اور شجاعت سے یونان کو یونان بنایاوہ
زیادہ والے تھے۔

جُریزہ نائے یونان کے تینوں طوف سمند رہیں بہت سے جزیرہ بھوے ہوئے ہیں اور قدیم جازرانوں کوان سے بڑا سہا را ما تھا۔ خصوصاً ایشائے کو چک اور یونان کے درمیان اگروہ 'مطقے" ریونا نی نفط سائی کلیڈین ) اور وہ 'مسلے" (اسپورے ڈین جزیروں کے نہ ہوں توان مکوں میں ایسے قریبی تعلقات کا ہونا مکن نہ تھا جن کی بدولت ایشائی تہذیب اور شائسگی یونان میں آئی۔ اسی بنا پر قدیم مؤر فون نے اِن جزیروں کو بورپ وانتیا کے درمیان سیڑھی کے ڈنڈوں سے تبییرکیا ہی۔ ان کی کل تعدو ترمین تی، گران میں نک سوس، پاروس، کی روس، می لوس اور فری توس زیادہ مشہور میں کے ڈی توس اس تمام مجمع جزائر میں جھوٹا تھا گرا آبالو دیو تا کا جنم بھوم سمجھ جانے کے با اس کی بڑی غزت اور تقدیس کی جاتی تھی۔

یونان کے باتی جزیروں کی دوقسیں تھیں: رو، وہ جہیلاتس کے ساحل سے تو۔

بي اور رم<sub>ا )</sub>وه جوائس سے ريا ده فاصلے پرواقع موسے بي -

ا۔ کرکا نی را را بی رس کے ساحل کے نزدیک) جسے تبہ کل کا رفو کتے ہیں، اپنی عدد بندر کا ہوں اور قلعوں کی وجہسے مشور تھا۔

ذاکن توس اے سے ساحل سے قریب ہوا وراطا کیے کو جانے میں اکثر جاز بیاں طوا ارتے تھے ۔

کیقرا دیاستمرا) لقوتنے کے جذب میں اسی نام کی خلیج کے سرے پرواقع ہو۔ سلامیں اوراج قی نا۔ یہ دونوں ناریخی جزیرے ایٹی کا اورارگوتس کے درمیا نی سمندر رلینی فلیج سارونیک) میں واقع ہیں ۔

ر رہے اب نگر روپانٹ کتے ہیں بھرائے قبیل میں سے بڑا جزیرہ ہواور بیونشیہ یُوبٹی رہے اب نگر روپانٹ کتے ہیں بھرائے قبیل میں سے بڑا جزیرہ ہواور بیونشیہ

کے سامائے اس قدر متقل علا گیا ہو کہ بعض مقام پر فاصل سمندر کی چوڑا نی ایک میل سے بھی کم رہ گئی ہو۔ قدامت میں ارث ریا اور چال کہتی بیاں کے مشور شہر تقے ۔

ہ می ہو گور ہے۔ اِس کا می روس پوتبدیکے قریب ہوا ور ساعلِ تراقیہ یا بھر تش سے ملے ہو مُسامو تھر سے .

ا وریق توس دوجزیرے اور شهور ہیں۔

۲ - ووسری قسم کے جزیروں میں جو یونان سے دگور واقع ہیں یا در کھنے کے قابل یہ ہیں: قرنطیش یا کریٹ بجرروم کا سہ بڑا جزیرہ ہی اورجب سے ہیل کنیز قوم کا ایک گروہ یماں آبسا تھا یہ بھی ہیلائس میں شار ہوتا تھا۔ قرش دیاسائی پرس ساحل شام کے قریب واقع ہی۔ ایک زما ندیں اس کا ٹانبہ
اور جازسازی مشہورتھی۔
اور جازسازی مشہورتھی۔
اس برش ایٹ کے کو چک کے نز دیک ایک کوسع اور سسے شاواب یونانی جزیرہ
مانا جا تا تھا اور اسی لیے بیمان کے کلفات اور سامان عیش و نشاط ضرب المال تھے۔
می آوٹس ، نس بوش کے جنوب میں ہی اور اپنی صنعت قرضت میں ممتاز تھا۔ اس کی
ایک اور دو جربشہرت یہ ہو کہ راس الشعرا ہو تمرکی جائے والادت ہونے کا دعوی دارتھا۔
ایک علاوہ ہ قدیم تا رینج میں ساموش ، کوش اور رو ڈسٹ کا نام بھی آتا ہے اور
یہ تینوں ایٹ یائے کو چک کے اُسی ساحل کے پاس واقع ہیں جسے آئی اونیہ ڈوری سے

#### اب دوم زانه آب ایخ

اس میں توشک نئیں کہ ہات کنیز قوم کئی عناصرے مُرکّب متی فیصوصاً اس کے دومِرِے اور نا یاں جزو و ہ تھے جنیں آئی اونین اور ڈورِمُن کہتے ہیں اور جن کی حُداگا مذخصوصیا كاہم اس كتاب كے انگلے باب میں ذرا وضاحتے ساتھ ذكر كر س گے۔ ليكن يا در كھنا جا ہے كھ ان اخلا فات کے باوج دان شاؤں کی صل حُداحُدا نہ متی اوران کی زبان ومعا مُثر ﷺ فرق ہی کچے اسی قسم کے فروعی تھے جیسے کہ فی امثل اہل آگرہ اوراو وھ والوں میں نظر آتے ہوں۔ گر دقت یہ ہم کدال تاریخ کی کا وثیں میں مک حتم نیں ہوجاتیں کداس قوم کے گرو ہوں اوراُن کے حالات کا بیتہ چلائی ؛ ملکہ میں دن سے شلی آن کے بھا وڑے نے ما نی گینهٔ رواقع ارگولس ، کے حیرت اگیز "و فیپنوں" کو د و بار ہ سُوج کی روشنی وکھا ئی ہج تاریج کے لئے باکل ایک نیا بیا بان کھل گیا ہوجس کی حدیب معدوم اور راہیں ابھی تک نامىلوم بى مان اكتشا فات سے يه توقطى طور بيزنابت بوكه حرسين كنيز قوم كے جالات بقيد بخرير بهاري آنهوں كے سامنے ہيں، وہ اس مك ميں بت وقعے بعد د غالب كيار موت صدى قبامسيمى، آليُ عتى اوربيان كے صلى ما قديم ترباشندوں كى تىذىپ وسلطنت كو مٹاکر یونان برتابض ہوگئی متی۔ اور یہ قبضہ ایسے دعوے کے سائفہ کیا تھا بھراپنے سولئے كسى اوركويونا في كهن كك أسع كوارا نه تفا-چنامخه زبان وقوميت كاعتبارسع ج لوگ اُس کے ہم خاندان ہوں وہ توہیل آنیز تھے ؛ فی خام د نیا اس کی نظریں ' اِ ربیر بُن' ایسے لوگ جن کی او لی فارج از فهم ہو، لینی غیر بو نانی وحشی کیا میچھ -

اوراس کیان خو د شا میو سکونا وا قف د نیا بھی مبت د ن بے چون وچر امنی رہی۔

کیکن خرا<u>ن شاعر</u>ی و خلسم لوٹا ۔ یونان کی ُتنذیب عِیق بڑے شان وَتجمل کے ماہۃ جرمنی کی علی نایش گا ہوں میں منو دار ہوئی اور کہسے کم دوزما نوں کا سُراغ چَلا، جن میں ایک ایمین اور دوسرا مانی کینی تہذیب منبوب ہی۔ پہلے کی نسبت قیاس کیا گیاہے کہ جنوبی یورپا ورخصوصاً جزا برایجبیناس کے علقہ اثر میں تھے اوراس کا مرکز اسلی جزیرہ قربطی ش تھا ، یونا بنوں کی مُرانی داستانوں میں ہی اس جزیرے کے ایک بادشاہ مینونس کا تذكره متاب بُوُتها معالم بوناني كاحاكم اور براصاحب سطوت ومعدلت شاهنشاه تطا" اور مرنے کے بعد مبی جیے عالم ارواح میں قضار کا مرتبہ عامل ہو گیاتھا ؛ بعض او قات اس ایجبن تهذیب گوائس کے نام پر مینوسی بھی کہتے ہیں اور <del>مسلم آرتھ ایوا ترنے تھوٹے</del> ون بہوئے آنا رقدمیہ کی میں إلا قوامی محلس میں اپنے مبین بہا نتائج تحقیقات مین کرنے وقت اس پر بڑی دکچیے بجٹ کی متی اور یہ دکھا یا تھا کہ اس تہذیب کی نشو و ناکا زیا نہ سیجسے قبل تیبری ہزارتھی میں وار دینا چاہئے اورآ خری عدد فروغ پندرھویں صدی قبامسيمحنی چاہئے کہ اسی کے قریب جزیرہ فرکورکے قدیم صدر مقام کنائش کے تاریخی

کی صبیا کہ ہم اوپراشارہ کر آئے ہیں سے اہم انکشافات ڈاکٹرشی ان سے
سائٹ او میں کے اور قدیم شہرائی کینہ کے کھنڈروں سے قبور و آثار کئن کا ایک غطیم ذخیرہ
کمود کے کنا لاجس میں انسانی ہڈیوں کے علاوہ اسی زمانے کے بے شاز طروف و زیور ت
پائے گئے اور زفتہ رفتہ اس عد کی بعض ضعوصیات کا پتہ چلاجن کی بنیا دیرائے ایک
علاجہ اور متاز تہذیب مان لیا گیا اور پھر پڑتمرکی نظموں اور مصرکے قدیم کمتبوں سے بھی
اس کی تصدیق ہوئی کہ گیار عویں صدی سے پہلے اور بہ قیاسا تب غالب ستر عویم سی
قبل سے کے اخر تک اسی تہذیب کے اوج و سرسنری کا زمانہ ہی جے اب مائی کینی تہذیب
لے جزائری سے مُراو و س صدی یا ایک ہزار برس کا زمانہ ہی جے اب مائی کینی تہذیب

کتے ہیں ۔

ان اکتافات نے تاریخ کی بڑی گئی میں اوہ یہ تلی کہ یونان کے ماقبل تاریخ یاز مائڈ شجاعت کے جو صالات اور افسانے ہم تک پنچے ہیں، اُن میں نابت ہوا کہ اُس قوم کے اور میں کا ذکر نہیں ہو جو بعد میں ہم آل نیز اور خاص ہونا نی کہلائے۔ بلکہ در اصل میان پہلے لوگوں کا ذکر نہیں ہو جو بعد میں ہم آل آئی قوم کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ کے قصنے ہیں جنسی اکتر خبر بدمور طین اکا آئی قوم کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ بعضوں کا خیال ہو کہ مائی کینی تہذیہ کے یہ اکا آئی بانی ہیں گنیز قوم ہی کی ایک شاخ

سے جو یونان میں کچوصدی میشتر تئے۔ لیکن میہ خیال زیادہ وزنی نہیں ہی اور یہ امرکہ بعد کے ڈور مین حلیآ وروں نے آئی کینی ننذیب کو مٹا دیا تھا، اُٹھیں کم از کم تاریخی

اعتبارے ایک غیر قوم دکھانے کے لئے کا فی ہی۔

اب ایحین تهذیب کا تو ذکر ہی کیا کواس کے خطاو خال سراسر وُ هند علے اور قیاسی می فودان اکا بیوں یا اُن کی ما ٹی کینی تهذیب کے حالات لکھنے کا اس کتاب میں محل مہنیں ہو کہ وہ بھی اب تک سلسل مہنیں ، نہ متحق طور پر دریا فت ہوسکے ؛ اور سچ بوچھئے تو آصل ہونا ہوں کا فام کی تاہیخ میں داخل بھی نہیں ہیں۔ البتہ ہم زما نہ شجاعت کے زیادہ م مشہور افسا ہوں کا فام کی ہوتم کی زندہ جا وید نظم کا کچھ حال اس باب میں مخر پر کریں گے اور اُس تردن کے بی بیعن بہوتم کی زندہ جا وید نظم کا کچھ حال اس باب میں مخر پر کریں گے اور اُس تردن کے بی بیعن بہولیاں ہو جا اُن بڑا مسکا بہت اور پڑا تھا اور جسے بعدیں وہ ا نیا ہی قدیم تادن سمجھنے گئے تھے۔

اس کے علاوہ ہر حنیہ کیا جمد شجاعت بطاہراسی سیسلے کی آخری کڑی اوراسی غیر شند زمانے کا ایک حصتہ بوجس میں یونا نی علم خرآ فات ( بینی دیو مالا) کی برجب، زمین پر دیوی دیو تا اور غیرانسانی ہستیاں آبا دھیں۔ با پینمہ اس میں طلق دیو تا وُں کی سجائے نیم دیو تا انسانوں کا ذکر آتا ، کراوراس طرح گویا ہسلی تاریخ سے وہ نز دیک نز ہو۔ اُس کی حدو د زمانی قیاساً چودھویں صدی سے بار حویں صدی قبل مسیحی تک معبلتی ہیں اور اگراسکے

سعلق روایتوں میں صلیت کا کو ٹی شائر ہی نہ ہو بلکہ محص شاءی صرف کی گئی ہو، تو بھی وہم پ قدیم بونا نیوں کے خیالات اور طرز فکرسے صرور آگاہ کرتا ہے اور ان او ہام وعقاید کی تصریب وکھا تا ہی وعقل کی پنگلی ا درعلم کی روشنی عصل کرنے سے پہلے قو موں کے ہوا کرتے ہیں ۔ گراس سے میشیر کر پھر آرا پرشجاعت'کے ناموروں کی یا د ّمان کریں نیم دیو تاانسان' كامفهم مرسمي لينا ضرور بير- ان معني من سورهاكي جو صطلاح بهاري زبان مي رائح بهوچلى ب و ه يونا <sup>ا</sup>نى الصل لفظ بهيرَو كا ترعمه بهر- بهيروا وّل وامحفرا يك اعزازى بهمصفت تفا اور بهوَم نے نہ صرف اُمرا اور سرواروں ملکہ معمولی سے ہیوں پراس کا اطلاق کیا ہو۔ گر بعید میں اُل یرصینیت اورتعمیرنه رہی اور و ہ محد و دمعنوں میں اُن اُنتخاص کے لئے خاص ہو گیا جن کے غیر معمو بی یا فرق عالوت قدو قامت اور تو یٰ ہوں اورگو اُسے ر"؛ نیت سے کو ٹی علاقہ نہ ہو تا ہم اس کی بیشش کی جائے اور مرنے کے بعد ہی وہ مُرائ مجل کی کرنے پر قا در ہو۔ اب اسی قسم کے چیندسور ما وُں کے حالات ہم میاں لکھیں گے جو تہرت کے اعتبار سے یا اس بیا نوسے قابل وکر ہیں کہ اُن ہے اُس زمانے کے تندّن ومعاستے تا اوکار وعاد ہے بر کچه روشنی مرفی می ایسا

ا - پر سیکس

ان اقبل آیخ درستانوں میں پلانام پرسٹی کا ہو۔ پرسٹی کو اُس کے دا دامشاہ ارگولس نے درایشا کی گوئی کے دا دامشاہ میدان شام اورایشا کی تینے کرنے کے ولسط بھیجا تھا اوراس لئے اس کے تام کارناموں کا میدان شام اورایشا کے کوچک میں ہو۔ بلکہ پاپنج یں صدی قبل سے میں جب مورخ ہیرو ڈوٹس نے ان اطراف کاسفرکیا توبیض مصری قبلیوں سے اس کا نام اورا فسانے سُنے ، گرہم اس کا قصیّ میں تک دہنے دیں گے۔ اُن سے اگر کچھ تاریخی فائدہ عاصل ہوتا ہی توصرف اس قدر کہ اللہ یونان کی ایشا کے مغربی ساحلوں برآ مورفت اسی زمانے سے تھی اور معلوم ہوتا ہے کہ جزیرہ رو ڈس اور وخوبی ایشائے کو جاک میں اُن کی فرآبا دیاں بھی افی د نون میں بیائی گوئی تا بری میں اُن کی فرآبا دیاں بھی افی د نون میں بیائی گوئی تا

ما- برطبير أوراس كي مشقيل<sup>\*</sup>

زا نُشجاعت کاسب نامور مور ما مرفلیس (هرکیولیز) ی وه ال کیس کا یو تا اور برسیس کا ير و ما اور ماں كى طرف سے بھی شا ہِ ما ئى كىيتْ الك تُركون ابن پرسيّس كا فراسہ تھا۔ الك ٹريو اپنے ایک پوتے (اور ہرفلیس کے باپ اُس فی ٹریون پر بہت اعتما دکر تا تھا مگر اسی کے باتھ سے اراگیاا ورپیرآم فی طربون نے مقتول دا دا کی مبٹی السمین سے رجوشتے میں اس کی میں ہو تی ا شادی کرلی اورخو د باد شاہ بن گیا، لیکن رہنیس کے ایک تمیہ سے مٹے ستی نکوس نے اسے بین سے نہ بیٹنے دیا اور قبل عبر کے الزام پڑ ماک سے نوال کے با د شاہت جیس لی۔ تب امفی سر و اس کی موئی شر تقییز را تقیمیه میں جاہیے اور وہیں اُن سے ہولیش میدا ہوا۔ یک سب تفاکداس بونانی رسم کے ابتدائی کارنامے بویشیہ کے علاقوں سے متعلق ہیں ا جال قس سير يح شيركو ماركرأس نے مومنی کوسنجات دلائی اور شا و ارجی نوس کونتل کیا جوجوبو ومغلوب المل تغييزكے ساتھ بڑی تحق سے بین آیا کرتا تھا۔ اسی موقع پر کہا نیوں میں آیاہے کہ اُس نے سفی سس ندی کی زمین دوزگزرگا ہ تو اُکرو اِن جبیل نبا دی متی که وثمن اُسے عبور پیکی آ اس عرصے میں الی کینے تخت پرستی بلوس کا بیٹا کیورش تھیئں تا عدار بن جیکا تعااور یبی و فتحض ہوجیے ہرقلیش کے ساتھ فاص عداوت متی اورجس کے کئے پر ہرقلیش کو رشت صحرا کی خاک چھاننی پڑی اور وہ کام انجام دینے پڑے جُوم رفلیس کی مشقیق سے نام سے ضرب الثامی يورس تنيس كى عدا وت كاسب توظا برَب كروه أسه اينارقيب سلطنت عانتا تعاليكن سوال يه بوكه برفليس في وشمن فاصب كاكهناكيون مانا، كيون ميستن عبرس اوركيون شابو قدرت و زورا پنا ورنه چھین کیا ؟ اس کی وجه کهانی میں یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ ہر قلیش نے غصتہ میں اگراپنی بیوی بحوں کو مار ڈالا بھا اور اسی محبونا یہ فعبل کی یا داسٹ میں ا پا تو ویوتانے قبول تو ہر کی میر ول خرایش متر طرحتج پز کی تھی کہ وہ اپنے وشمن اور خاصب حق یورستین کے عکم برچیے اور جو کچہ وہ کیے بے چن وچرا بجالائے ؛ یورستین نے بی آس خدا دا دموقع سے خوب فائدہ اُٹھا یا اورایسی ایسی مملک و محدوث مهات بر ہولیس کو بھیا حضیں سرکرنا انسان کی قرت سے باہراورجن سے بچے کرین آنا بظا ہرامر محال تھا۔ گریم اس قصے کی، جواسفند یارگفتا سبی کی داستان سے مقاجلتا ہی، جُزئیات کو قلم انداز کر دیں گے کہ وہ جم کتاب سے غیر شناسب ہیں، بال یہ کھنا دلیسی اور فائدے سے فالی مذہو کا کہ اس یونانی ہمیرو کی موت یا و نیاہے اُٹھایا جا ابھی اس کے افسانے کو ایشائی داستا ہوں ہو مثابہ کر دیتا ہی۔ چاہیخہ قصے میں اس کا خاتہ کو زنہ گی چیا ہر بیان کیا گیا ہے جس کے شعلے اُسے آسا اور غیر فانی دیوتا وس کے رُتہ مُوالیہ تک بینی دیتے ہیں ہے۔

لیکن برفلیس کی زندگی کا زیا د دمعنی فیز بها و وسراسی جهان اس کی صثبت ایک معمولی فتحمند با دشاہ کی نظر آتی ہم۔مثلاً و ولق تنیکو فتح کر اہے ، پالے تس پر ہم لے جاتا ہے اور و ہاں کے بے رحم حاکم کو ارکرریاستاس کے بیٹے کے والے کر دیتا ہے وکد الک ہال ان كارروا سُون مي كونْيُ إت فوق العاوت نيس اوراُن كي نما يال خصوسيت يه وكدوه عدو دبیل<sub>و</sub> پنی سس کک محدو دبیان کی گئی ہیں ؛ اسی سے یورپ میں آج کل بیر قیاس پیدا ہوا ہو کہ فالبًا یہ ساراا فیا یہ دوہمنام شخضوں کا ہی جن میں سے ایک ڈور کین اور د وسراکو بی قدیم اکآئی نسل کاشنزاد ہ تھا۔ بعد میں جب و و رقمین لوگ بیلو پتنی سسمی سے اور بیار کی قدیم با دشاہت کا تختہ اُلٹا توشایہ اِسلی آبا دی کی نفرت مثانے کی غرض ا عنوں نے اپنے ہوللیں اوراُس کے اکآئی ہمنام کو ایک ہی مشور کر دیا اور یہ کنا مشروع کیاکہ میں کے ایک شنزادے کا بدلیانی آئے ہیں جانی ترکے سے بہجرو فریب محروم کر دیا گیا تھا اور خانماں بربا د ہمارے پاس تفتینی میں بنا ہ لینے گیا تھا۔ بیں اسی کی اولاد ہج جے ہم میاں با د ثنا ہ بنا نا چاہتے ہیں'' اور اس میں شک منیں کہجتنے د فور تمین فاندا توں پیادیتی سی می مومت کی و هسبا پناحدامجد هرفلیس بهی کو تباتے تھے اور اپنے رقم قلی"

ہونے یرفخ کرتے تھے۔

، پر فحر ارت ہے۔ معالی سی اس ہولیش کا اضا ندگزرتے ہی تقی سی اس کا نام او بداکے ذہن میں آ عا آیا ہی جواپنے کارناموں کی وجہسے' دوسرا ہرقلیس'متهور ہوا۔ وہ ہم عصر ہونے کے علاوہ ہرقلیس کا رنت واربمی تعاا وراس کے کا رنامے ہرقلی مشقیّق سے کچھ کم مشابہ نبیں ہیں۔البیّدا تنا فرق نظر آتا ہی کہ ہرفل کا وائر وعمل وہیں تھا اور عی سی اس نے جو کی کیادہ صرف ایٹی کامیں ایک چوٹے بیانے پر کیاء بہرحال ہے حد بندی بھی ہمارے مفید مطلب ہموا ورچو تھے باب میں جاں این کا کی ابتدا کی تاریجے ہم بم بحث کریں گے و ہاں تقی سی آس کی د اشان سے فائدہ أعلانے كاموقع في اعتب مذويں گے۔

#### ہ۔جنگ ٹروائ

لیکن اب ہم سور ماؤں کے الفرادی کارنا موں کوچپوٹر کر میزنا نیوں کی اُس اجتساعی مم ينظر ولك بي عِزمانه شجاعت كىسب سے آخرى اورسى برى درستان كامونوع ہے واس سے پہلے کی دواور کہانیاں، بعنی تقییبر پرسات سر داروں کی پڑھ سائی یا عِاسَ كَى بِحِرَى مهم، استفابل نيس نظر آتيس كه اس مُخصِّر كتاب مير الفيس و أخل كيا جلَّهُ و اگرجِاُن سے اتنا سٰراغ حلِیاہے کہ جِ ں جِ ں زمانہ گزرتا جا تا ہے یونانیوں کی سمجہ بوجمہ یں ترقی ہوتی ہے اور سائم ہی اُن کے قصتوں سیشخص پرستی اور خوار ت دمعجزات کا رنگ اُڑھا تاہے اوروہ بڑے بڑے کاموں کوا فرادسے منسوب کرنے کی سجائے جاعتوں کا منتحہ فکر وعل تصور کرنے لگے ہیں۔ گراس استبارے بھی جنگ شروا کے کی عظمت نے اور تام روایتوں کوحقیر کر دیاہے اور بہو مرکی دلیند نظموں نے اُ سے ك روايت عام كي موجب دورِسلف كايد مبليل المرتبه شاء خريره خي اوس ياساعل ايشيائ كو مجك كاايك البينا

شهرتِ دوام کاوه مُرضع لباس بنیا یا ہے جو ہندوؤں کی مهابھارت اور فرزوسی سے شاہناہے کو بھی ماسل نیں۔ شاہناہے کو بھی ماسل نیں۔

متیداس نیم تاریخی داستان کمی شاعرنے یوں رکھی ہے کہ جب ہرقلیت و نیاسے اُکھالیا گیا تو پورش تقیش نے اس کے بیٹوں کو گرفتار کرنا چا یا اور وہ شہر یہ شہر حصیتے بھرے ،حتی کہ این کا میں پنا ہ لیا ورمیر تھی ہتی اس کی مر دسے غاصب یورش تقییس کومغلوب کیا۔ ما ڈکمینہ کی با د شاہت ہرفلیش کے بیٹے ہائی تس کے ہائد آئی اورجب و ہ مُرا تو امرکا فرغوی لہنل ہاموں اٹ رئیس با د شاہ ہوا۔ پیلو یون کے خاندان کا ہیلا حکمراں وہی تھا اور اس کا عانثین مبا درك گاتیم بن ہوا جس كے بھا ئى مینی آؤس كو خو بصورت ہیآن بایم گئی تقى حوشا ه لقوّتنيه كى مبيئ أو رحسُن وجال ميں اپنا نظير بنر ركھتى تقى يہي شهرت شهزاد ه ج بعاث تفاج بیکی برا بنے منظوم افسانے کا کے مُنا تا۔ الهیں کے دوسل مجربوں کا نام اِلَیڈ اور اُوٹیسے ب اورو ہ یونان میں فن کتاب رائج ہونے کے بعد قید تحریر میں آئے پہلی نظم میں شرر والے (ٹروج، ایلیما الیون) خ کے طویل محاصرے اور تسخیر کا ذکرہے اور اُن سور ما وُں کے کار نامے تحریر میں جنوں نے اوا کی میں نما یا رحصتہ لیا نقا۔ چنا پند محاصر من کاسٹ بڑا ہرو کے کو لیزواکی س، ہجدا ورمحصورین کا کمٹر کا دوسری نظم میں یونا ینوں کے سے عقیل سردارادر با دخیا ہ املی کا اُو دُے سیس کی سرگر دانی اور مراجعت کے حیرت آگیز افسانے ہیں جن سے اقبل تایخ بیزان کے جغرافیا کی علم اورعام او ام وطفاید کاهال کھُلتا ہی نیزان کی معاشرت اورط میں جنگ کی ہی تصویریں ہارے سامنے آجاتی ہیں جو ہزار رنگ میزویں کے باوج دہلی حالات تک ہارے تصور کی رہنما ہیں۔ یوز ك كمته جديوں نے صليت ايك طرف فرد بهؤ مركے متعلق شخت شبكات پد اكر ديئے عظے كراس ام كاكو في شخص برا تعایا نیں ؛ اوراگر ہواتھا تر آیا نیفمیں ہی اکیلے کی طبع زا دبھی تھیں ؟ لیکن و وایک ہی تحض کا کلام ہوںیا منهوں اس میں تواب بیشکل شک کیا جا سکتاہے کر اِلَّیڈیں جو ٹی کہا پیوں کا نبیں مکبہ رشاء اندمُ للفے کے ساتھ) وا قعات کا بیان ہے۔ کیو کہ جبسے اواکٹر ٹلی آن نے مرفو آک کے کھنڈر ترکی تقلع حصار لک کے پاس کانے ہیں، ہوتمر کی بت سی باتیں صحیح نابت ہوئی ہیں ١١

یرٹ کو یا پیخت ٹروکئے سے کھینچ کرا لقو تنیالا می جاں ہیلی کے متو ہرمینی کوس کواس خرف حكومت سونب وي متى - يرتس سبت ون لقو تنيك ما ياي تخت إسار رار والديم من میں شاہی مهان رہاا ورایک بن جبکہ مینی توس با ہرگیا ہوا تھا اُس نے اُس کی حسین ی کو د هوکے سے یا زبر دستی ہمراہ لیا اوربہت سے زر و جو اہرسمیت جہازوں میں مبھیر آ لینے وطن کی او لی عاسی نار و اکارر والی کا جذبهٔ انتقام تھا جس نے تام یونان فاص جزیرہ نائے پیلوٹئی شسکے با دشا ہوں کوٹر وہاے سے ایٹنے پرمتید کر دیا اوروہ اپنی ا پنی فوج سیمیت ویگامیمتن کی ماتحتی میں ایک زبر دست مهم ایشیا پر نے گئے ہے جدید اہل تاریخ کہتے ہیں کداس قسم کی دغابا زیاں کہ جس کے ہاں مہان رہو اُسی کو لوُٹ لیا، اُس عبدوحشت وظلم کی معمولی وارا دات تھی۔خصوصاً قدیم یو ناپیوں کوعوش بھگالے جانے میں بڑی بیا کی اور جارت طال تھی، اور ہیرو ڈونٹس کی روایت صحیح ہوتو را والے کے معاملے میں میل اِ دہر سی سے ہو لی متی، تاہم بیریس کا یو س کے مهان رہنا اوراپنے میزبان با دشاہ کی حسین الکہ کو اُڑائے جا نا، الک بھریں عام شتعال میا ک پیر*ش، بر*یام کا میاتفا اور پیرمایم ساقرین گنبت میں بانے سلطنت در و آونس کا وارث سلطنت اور ای آوس ابن ٹر و آس کا پر تا تھا ، در د انوس کے آگے اس فا ذان کا پتر نہیں ملیا۔ اگر میعض قران سے پایاجاتا ہوکریہ کوئی یونانی یانیم یونانی شخص تفاجس نے آبنائے در دانیال کے جنوبی کونے پرشہ در دآنیہ بسایا اورایک با قاعد ہ حکومت کی بنیاد وُالی بقی مُرُس کے پوتے ٹرواس نے اپنی با دشا، فرغية اوريورپ ميس تقريس تک پھيلائي اوراسي كي مملكت كانام تاريخ ميں ٹروس ہوا۔شهراليون يا إيليم أس كيمية الوس كابنا مناده ب ليكن إس المي شاه مروس كانام برزياده ترووا یا را و جرکتے تھے میوتر کا بیان ہے ، اوریہ روایتیں بنیتراسی کی نظمے افر ڈیس، کریر ہام باب لوميدن ك عديس توليس في يه شرتني إورّا الج كردُ الاتفااور أي مصيب بعدلوميدن في اس كي و هير معمول تنكامات اورحصارتیار كرائے تھے كر رُوآئے كی فصلین ہوتا وُں كی تعمیر كرد و معجی جاتی تقیں ۱۲

ہوجانے کی کا فی وجہ ہوسکتی ہی۔لیکن برگھان یورپ اس پراکتفانتیں کرتا: اُس کے نزدیک می طروت کی وجہ تحریک یہ ہوگی کہ ٹر وکئے نیایت د ولتمند شہر شہور تھا او اُسے لوطنے کی طمع نے یو نان کے مختلف با د نتا ہوں کو اس طرح متحد کر دیا تھا۔گو اس نتا واکامینن کی ذاتی کوشش اور رسُوخ کا بھی ضرور دخل ہو گا کہ مینی آوس کا بھا تی اور سسے یا از حکومت کا الک بھی وہی تھا۔

برمال يعظيم الثان مهمس مي اكرنا تنيك سواتقرياً تمام رياست بإك يونان کی فوج شریک هی، بیوشنیه کی مبند<sup>ا</sup> گاه او آمیزسے کھلے جا زوں میں علی اور ہرخیرو غوبی ایشا بی ساحل برجا اُرّی - ہو تمرنے جازوں کا شاربار ہ سو تبلا پاہیے اور اُن میں ہی آدمی کی اوسطے کل فیج ایک لاکھ کے قریب جمین ہوتی ہے بحقیق بند مورخ توسی دویز رطوسی دیدین ، اس بقدا د کومبالغه آمیز گر قرین قیاس مجتاب غلط ہو یاصیح<sup>م</sup> اس میں شك نيس معلوم بوقا كه يمبيت اتنى كيثر على كدوتي مقابل ميداني لوائي كي بهت خراسكا اوراين قلع كے اندر ما گھئا جس كى مضبوطى كے آگے قلت وكثرت كا فرق ہيچ رہ جا تاتھا كيونكه فن تعمر أن د نور كسيي بهي غير ترقى يا فقه حالت مين بور بيه ظا برسے كه ركم ي بري ديوار بنالینا چندان د شوار کام نه تقا اور کو بی با د شاه بھی جسے کا فی د ولت اور آ دمی میمنی اليه صارتيار كراسكتا عاج أس زماني من فاقابل المندام سمجه عائي اس ك كرجب الّات قلعثيني نا كا في ملكه نا مُيته بهوں تو هرحويڑى شهر منا ۾ ايك ُلا نيكسيٌر قلعه بهو گي،پس مَوْمَر کے اس بیان میں کچرمبالغہ نہیں معلوم ہو تاکہ ا گائیمتن بران ہمہ کر و فر مڑوا کے کی فضيلين تودسكا اورآخروبي طربقة اختبار كرنے يرمجبور بهوا جوحيذصدي قبل مك قلمير كا عام ذريعه ربابي بعين شهركواليع بند وبستك سائقا كميرليا حائي كر محصور بن طلق رسدنه ع ل کرسکیں وربوک سے تنگ آکر ہتا رڈال دیں ۔ م

گرائس زمانے میں محاصرین کی رسڈرسا نی کا انتظام تھی کچھر کم د شوار نہ تھا خاص کر

جکہ فوج اتن ٹری ہومتنی کہ اگامیمنن کی تھی اور وطن سے اتنی ڈور ہومتنا کہ یونان سے طروآكيم اس وقت بذتورسل ورسايل كو ئي آسان چيراي اور نه قومي اتني دولتمنداور ستظم قيس كراين فوه أي كو دُورسي تمام سامان نور د نوتش متيا كردياكري<u>ن وا</u>لغرض و<mark>ناني</mark> عاصریٰ کو بھی جلدیہ دقیقیں مین آنے لگیں اور دستورز ما ندکے بیوجب اہنوں نے آس ہیں ك علاقة لوشغ شروع كئ - ليكن يه غارت كرى ايسا ذريعه رسدرسا ني بيع جوخو دلين کومٹادیتی ہے جانچ جندیں روز کے بعد پسلسادا ہے آپ ڈٹ گیا، لوٹ کو کیم باقی ندو باشندے تمام بھاگ گئے اور ہما یہ ریاستیں بھی محاصرین کی دشمنی میں دربر د ہ اہل تو آ کی د دیر کمرنشهٔ موگئیں اورجب اکا تیمن کورسدرسانی کی مشکلات نے مجبور کیا کہ اپنی فوج كالبك تصته زراعت كرف كيالي (موج دهكيلي ولي مين) بصيح، تو محاصرت كادباؤ گٹ گیا اورمحصورین کل کل کرمقابلے کرنے گئے اور کچھ اپنی ما پیرسا نہ بها وری اور کچھ عمہایو کی مدر دی کے بل برکئی بار با ہرآئے سامانِ رسد قلع میں نے لے گئے ۔ اس طرح محاصر وطول کھینتے گیا اورآخر دس سال کی لمبی مرتبے بعد اپنے اکثرعالی نژا دسردار کٹاکے ، مرو آئے نے فشمت کے آگے سر تھکا یا۔ اور اس وقت بھی اُس کی تسنی نہ محض قرّت بلکہ فریسے عل مِنَ أَنُ وَبِهِ تِقَدِيرٍ بِونَا فِي فَاتِح شهر رِيقًا بِضِ مِوسَّعُ اورات خِدن كي جِوجِ فِل بور) آثاري كىسارى شركولۇك كرويران كرديا ورباقى ماينيە باشندوں كو دُورتك كال آئے، شاه پیرهٔ م اوراُس کی تیام زمینه اولا دقتل کر دی گئی اوِر بنصیب مکه اورشهزا دیاں متحمندوں کی لونڈیاں بن *کرمینے کے لیے ز*ندہ چیوٹر دی گیئی ۔

فتح تو بے شبہ یہ بڑی عظیم انشان تھی گراس کی نوشیاں عارضی ثابت ہو میں۔ اور جب تھندیو نانی با د شاہ وطن کو لوکٹے تو اعفوں نے گھر کا نقشہ بالکل بدلا ہوا اوراپنی عکومتوں پر د وسروں کو قابض پایائے س زیانے میں یہ انقلاب کچے بجیب بات نہ تھی، بلکہ سچ یہ ہرکداگریہ لوگ عدم موج دگی میں اپنی نیابت کا انتظام کرجائے تب بھی فالباً دس برس کی مدت اُسے اُلٹ بلیٹ کر دینے کے لئے کا فی عی کیو نکہ تمدّن کے ابتدائی مراج میں قویم اتنی صلاحیت بنیس رکھیتیں کہ کسی اصول یا آئین پرمتقل قایم ہو جا ئیں نے وض یونانی فتحندوں کو اپنی مراجعت برسخت ذکت و مایوسی کا منہ دیجھنا پڑا اور اُن میں سے اکثر بادشاہ ترک وطن پرمجبور ہوئے اور اپنے گرو ہوں ہمیت یونان سے با ہر حیاں تما منتشر ہوگئے ،ان سب میں زیادہ قابل فسوس اگا میمنن کی بنصیبی ہے کہ باہر جاتے ہی اس کی ملکے نے ایک اور شخص سے رشتہ ہوڑ لیا تھا اور حب یہ نامور بادشاہ والیس آیا تو اس آئن کی کاسٹ کا رہوا اور اُس کے مرتے ہی اُس کے بیٹے اور دو کے ساتھوں کو ہی جاگر جان بجانی پڑی ۔

جنگ رو آن کا مخصوال او زمتائج پیستے، جو ہو آمر کی نظم سے ملتقط ہیں۔ ان کی سچائی پرز ما منعال میں جو شکوک وار دکئے گئے ہیں اُن کا بھی ہم نے اشار تا او پر ذکر کیا ہوں کی رز ما منعال میں جو شکوک وار دکئے گئے ہیں اُن کا بھی ہم نے اشار تا او پر ذکر کیا ہوں کی رفت نظر ایس دور قدیم سے دائی ہو تھو ایسی مورخ ہو سکتے تھے "جس سے ایک بینمتی بھی یا در کھنا چاہئے کہ عمد ہو آمرین صرف شعر ایسی مورخ ہو سکتے تھے "جس سے ایک بینمتی مختل ہو کہ گئا ہو کہ گؤان کا بیان مبالغہ آمیز ہو اصلیت بالکل ہی فالی نہ ہوتا تھا کیو کا اس کے نظر یہ کہ گوان کا بیان مبالغہ آمیز ہو اصلیت بالکل ہی فالی نہ ہوتا تھا کیو کا اس کے نظر وہ قابل اسکتے سے بخصر ہے کہ المنی فالوا تعالی وہ ہمیں زما نہ اقبل تاریخ کی دیگر فالوا تعالی میں بہر ہو کہ ہم سمتندا و رعبہ یدا ہائے تھی کی فیکر خصوصیات معلوم ہوتی ہیں جن کا دلچہ بہای بہتر ہو کہ ہم سمتندا و رعبہ یدا ہائے تھی کی زبان سے شنیں:۔

ب اس زمانے میں اہل یو نان کی آبا دی خالبًا ایسی زیادہ نہ تقیء وہ جو کی جھوٹی رہو میں مفتہ سے جن کے مختلف شہروں میں باہمد گرمیل جول اور خاصی آمد رفت جاری تلی اور رسم ور واج یا زبان ومعاشرت کے لیا فاسے وہ قریب قریب ایک سے تھے ۂائن کی

ك شَلْآسَر اور برا وَلَ يُه ونياكى ما يرَخ موُرضين طدسوم : يو أن ١١٠

عام حالت ایک جنگ جو دبیاتی آبادی کی سی تلی جواپنے سیدھے سا دے طریقی اور خوشگوارآب و ہوا میں گمن ہو ، اور مذہب ومعاشرت کی کمیسانیت کی برولت و ہ بسیو*ی* قبائل اورریاستوں میں سٹے ہونے کے باوج دایک ہی کل کے اجزا معلوم ہوتے تھے۔ خصوصاً زمائه مثجاعت کے سرے پریہ اتخا دمشتر کہ ہتواروں، بٹر بھی اور باہم رشتہ داریوں سے اورزیا دہ مضبوط ہوگیا تھا۔ تاہم وہ زنج چس نے ان سب کوایک سلسے میں با ندھا تقا بھروسے کے لایق نہ متی اوراسی کے اب تیک ان کا واحد قومی نام کو لی مذتھا۔ لوگوں کا میشہ زیا د ہ ترگوال بعین مومیٹی کی پرورش ،اورزراعت تھا،صنعت وحر برائے نام تھی گرشکا رُما ہی گیری اور حبگ، آمدنی کے معقول ذریعے سمجھے جاتے تو ہے زر ر مِن غلَّه اوراً نگور کی کاشت، نیز بَاغبانی شامل متی راس میں بل سے مدد لی حاتی اور باکرتی مِن گده اورخیرِ کام دیتے تھے۔ گھوڑا شا ذونا درسواری میں ہتعال کیا جاتا تھا ،لہبتہ لڑائی کے دقت جنگی رمقوں میں اُسی کو جوتنے ومومینی میں گائے بھینں اور بھیر کمری اور سور پالے جاتے تھے۔ ادنیٰ درجے کا کام غلاموں سے لیا جاتا تھا ، جہاز رانی سے بھی افعین ور متی اگرچے اُن کے جہازوں میں بالعمومٰ تختوں کا پٹا وُ مذہو تا تھا اور با د با نوں کے بجائ وُ وہ بتواك سارے كيكيماتے تے است سى دھالة ں كا الفيس علم تقا اور گولوہ كا تياركنا ا بھی تک دشوارتھا گراس سے وہ کام لینے لگے تھے ؛ سکّران میں مرّوج یذتھا اور تھا توہہ ہے۔ بُنَا بَيُ عورتوں سے مخصوص تنی کسکن اپتھے مُنے ہوئے کیڑے کنعا بنوں سے خرمیے جاتے ۔ ھے جن کی تجارت کا یونا نی سمندروں میں کو لئی مرتقا بل نہ تھا۔اسلحہ البسة خاص بو نا ن میں شار ہوتے اور زیورات وطروف کے علاوہ ہاتھی دانت ککڑی اور متی کی بھی بعض مصنوعا بنی قیس اوران کی تصویروں سے با یا جاتا ہوکہ مصوّرانہ صنّاعی تعیٰی خوبصورت اشکال بنانے کا شوِق اہل یونان میں پیدا ہو چال تھا۔ شہرو دبیات اور بروج و بارہ کے ذکر سے معلوم ہو تا ہو کہ فنعارت میں بنی اُنفین د خل تھا جنانچہ با د نتا ہوں کے مکا نات پت<sub>ق</sub>رو<del>ا ک</del>ے

بائے جاتے اوران میں بہندو ویع کرے اورا یوان اور پائیں باغ بھی ہوتے تھے -وات پات کی نامبارکہ قیو دیونان میں فقو دھیں۔ زمایہ شجاعت کے رہنے والوم<sup>یں</sup> ب شبه امرا اورعوام وويول طبقه موجود تق ليكن مكى معاملات مين عوام برا برك شوق اور دعوے کے ساتھ حصّتہ لیتے اور اُمرا کا امتیا زمحض نسب پرمینی نہتھا بکاس کے لئے ' ذاتی دلیری اورقوّت و فر<sub>ا</sub>ست لازمی هیس اوریه اوصاف اوروں کی دستر*س سے جی* بابهر نه تنفح يطوز سلطنت اگرچ پخصی تھاليكن با د شا ہمحض مرا ا ورآحدار كا ايك سرِگروه ہوتا چوطبقه اوّل کے مشورے بغیر کو تی کام نہ کرّا تھا اور اہم معاملات میں اُسے قوم کی شامند بھی لینی صرور ہوتی ۔ البتہ سپہ سالاری اور اعلیٰ پر ًومہت کامنصب اس کے واسطے قا<sup>س</sup> تقا اوراسی لئے اُس کی بڑی فوقبت یہ ہو تی کہ حبما نی قوّت ولا وری اورعقل میجر یہ کا<sup>ی</sup> میں د وسروں سے بڑھ حائے۔ و ہ شعا بڑ دینی کی ا د ائیگی میں رہنما کی اور قوم کی ط<sup>ف</sup> سے نذرونیاڑیا قرما نیاں کرتا۔ وہ داکثر سن رسیدہ اور سجر بہ کاراممرا کی معیّت میں ، تمسندِ عدالت پر بیٹیکے مقدمات کے جھگڑے گئے اگا۔ لیکن اس کامقصو وصرف کمزوروں کوطا قتورو کے جروتٹ وسے بچانا تھا کیو نکرجب مک کوئی مذعی نہ ہوسرکا رکسی کے معلمے میں فیل نه دیتی متی پنومیالوطنوں کی مهانی اورسفرائے غیر کی غاطرمدا رات کا فرص بھی با دشا ہ فتے تقاءِ مال غنیمت میں اُس کا حصته زوروں سے کچھ زیا د ہ ہوتا۔ اور اپنی مقررہ زمینو کے عال کے سوائے، رعا یامحض وشی سے جو کچہ میش کردے، وہی اُس کی آمدنی عتی اور ایک چوبدار جعصائے شاہی سے اس کے آگئے آگئے جاتا، اُس کا نشانِ با دخ ہی! سرکاری محبسوں اور ہتواروں میں اُسے صدر پر حکبہ دی جاتی اور قربالی کی ضیافتوں میں بھی اُس کا حصتہ دُہرا ہوتا اُگفتگو میں اُسے بدالفاظ تغظیمی خطاب کرتے گراس کے علاوہ اُس کے پاس آنے جانے یانشت برخاست میں کسی ایسے غلاما نہ آ واب یاضا بیتنے کی ضرورت نیقی جوافیا کی درباروں کی فاص شان ہو۔ لڑا کی میں لوگ الینے

لینے سرگر و ہوں کے ماتحت گنجان صفیس با نہ ھوکر لرٹتے تھے اور ہر حنیدان کے اُ مرا کو سپه سالاری کی کو کی خاص تعلیم نه تقی لیکن فتح شکست کا دار مدار زیا د ۵ تراکفی گی د لا و ری پر شخصہ موتا - ہرسر دارا پنی خنگی رتھ میں ارشے کتاتا ا ورگھوڑوں کی ہاگ سنبا كے لئے ایک اور جوان اس كے ساتھ ہوتا كہ اُسے سانگ جلانے میں دقت بیش نہ گئے۔ سانگ چوٹی برجھی کو کتے ہیں جے اکثر تھینیک کرما رتے نتے ۔ اُس زمانے میں فقط ایک برج دا فصیل اورخندق شرکے برے استحکام سمجھ جاتے تھے اور آلات قلعت کنی ایک طرف، اُنھیں محاصرہ کرنے کا بھی ڈھنگ نہ آتا تھا۔ ان جنگ جولو گوں کے مشاغل زندگی میں شعروموسیقی کو فاص مرتبہ عال تھا عبادت وطعاً می رزم و بزم ، غضر مرموقع پروہ ایک ناگزیر چیزہتے۔ ہارپ (نعنی بیلہ پاشار)الغور ہا دربا نسری اُن کے دلیبند باجے تے اور حد شجاعت کے اخیز میں دف یا نقارے کا بھی استعال ہو چیل تھا، گر بانس اورالغوزه كسانوں اورگذاریوں كا باجرتھا اور سلەشعرا اور اميروں كا جوہميشہ گانے كے ساتھ بیا یا جاتا از ندہ یا مُردہ سور ما وُں کے کارنامے اُن کے گیتوں کامضمون ہوتا اور گانے والوں کی بڑی قدر ومنزلت کی جاتی تھی۔

نمہب کا سیاست بین ملی معاملات سے گرا تعلق تھا۔ گرعمائے ندہب ایک علنی اور قرصے کی شخص میں کو ئی فاص از واقت دار نہ رکھتے تھے اتمام فربا نیاں اور ندرونیا زبادتیا کی زیر ہدایت پڑھا ئی جاتیں ہی ہیں ہیں گروہ و کی زیر ہدایت پڑھا ئی جاتیں ہیں اور ندرونیا زبادتیا فروری نہ تھی۔ البتہ ایسے مندروں کی بنیا دیڑھ کی تی جماں سایل تفا وُل یا است کہان دیعنی مکاشفہ یا دیو تا وُں کا شورہ لینے ) کی غرض سے رجوع کرتے اور پر وہتوں کی نمعر اسمانی ہدایت اورا حکام حال کرتے تھے وہا بینمہ زبانہ شجاعت میں یہ وسستو بھی دجو بعد میں یونا کی تا تھا اور اس قسم کے استخاب بعد میں یونا نہوں کا قرمی آئی بن گیا تھا ) زیا وہ مقبول نہ تھا اور اس قسم کے استخاب بعد میں معتری کی نبت اُن کا عقیدہ تھا کہ دیوتا وُں کے ابھوم معتری کیا ہوں اُن کا عقیدہ تھا کہ دیوتا وُں کے ابھوم معتری کی کو باری کے بعد میں کے جاتے ہے جن کی نبت اُن کا عقیدہ تھا کہ دیوتا وُں کے بعد میں معتری کی کو بیت اُن کا عقیدہ تھا کہ دیوتا وُں کے بعد میں معتری کی بعد میں کی نبت اُن کا عقیدہ تھا کہ دیوتا وُں کے بعد میں معتری کی نبت اُن کا عقیدہ تھا کہ دیوتا وُں کے بعد میں کی نبت اُن کا عقیدہ تھا کہ دیوتا وُں کے بعد میں معتری کی کی نبت اُن کا عقیدہ تھا کہ دیوتا وُں کے بعد میں کی نبت اُن کا عقیدہ تھا کہ دیوتا وُں کے بعد میں کی نبت اُن کا عقیدہ تھا کہ دیوتا وُں کے بعد میں کی نبت اُن کا عقیدہ کھا کہ دیوتا وُں کے بعد میں کی نبت اُن کا عقیدہ کھا کی دیوتا وُں کے بعد میں کی نبت اُن کا عقیدہ کھا کہ دیوتا وُں کے بعد میں کی نبت اُن کا عقیدہ کی کینے کی نبت اُن کا عقیدہ کھا کہ دیوتا وُں کے بعد میں کی خوصے کی کینے کی کو بھوں کی کی خوصے کی کی کو بعد کی کی کو بعد کی کو بعد کی کی کو بعد کی کو بعد کی کی کو بعد کی کو بعد کی کو بعد کی کو بھوں کی کو بھوں کی کو بعد کی کی کو بعد کی کو بعد کی کو بھوں کی ک

مجوب ہوتے ہیں اورآیندہ کے حالات بتا سکتے ہیں۔ پستام اہم معالمات میں اُن سے مشورہ لیا جا آا وراسی طح مصیبتوں کے وقت بھی اُن کی امدا حضر وری ہوتی کہ خرابیوں کے اسب اور بھر جارہ کا ربتلا مٰیں۔ لیکن ہنسیا ئی علمائے نہہب کے مقابلے میں دیجھا جائے تو یہ لوگ کچہ زیادہ با انز نہ تھے۔ انھیں نا راض دیوتا وُں کا منانے والا اورا یک عدہ صلاح کا صفہ ورسم جما جا تا تھا مگر ان کی مین گوئی کی بعض اوقات کوئی پر وانہ کرتا اور جب بھی اُن کے منطقہ خاطر خواہ نہ کتا تو انھیں اہل حکومت کا معتوب بننا پڑتا تھا۔

اس مدر کے مقاید در صل اُسی نظام کی ابتدا نی شکل ہیں جو بعد میں یو نا نیو کا فوجی مربب بلاكرونكه بيعقيد بختلف ذريعول سن أن مي تفيلي سق اس ك الل مهند يام صربو کے ذہب کی طرح اس کا کوئی ما بہ الامتیا زقایم کرنامحال ہیء درحقیقت یونا نیوں کے دین نے کبھی ایک کمٹل نظام کی صورت ہی اختیار نہ کی حتی اوراس میں برا برمتصنا دعقیدے گھئے ر بوسقے۔ ببرعال اسمانوں کی نسبت ان کا خیال تھا (اور شاید اسمان و ہ کو و اولمنیس کی سے اونچی جو بی کو سمجھے تقے ہی کہ زمین کی مثل ٔ جا نداروں سے آبا وہیں۔ان ہمیتوں کو صورت وببرت میں و ه آومی سے مثابہ جانتے تھے گرفرق میر تھاکہ و ہ زیا د ہ طاقتور غرفانی اورغيرمر كئي سيتيان تفيس وردينيا وي معاملات مين ُ تفيس پُورا زوروا ختيار عاصل تقا-اس طی، زما نہ شجاعت کے لوگ ایک معنی کراس مذہبے یا بند تھے جسے جدیداصطلاح میں این هرا یا مور فرنهم نعنی انسانی بمکل خدا وُں کی رستش، کها حا نیگا، لیکن اس میں مشکل میپیو كريم ببض وقات ان ديوتا و س كا ذكراً سطورير بات بي كركو يا وه مظاهر فطرت يا خملطن قوتوں کے نام ہیں ہو مثلاً زئیس جوایک طرف سارے دیوتا وُں کا با دشاہ سے کُرہ ہوائی کا عاکم بھی بیان کیا گیاہے ہیں نبت اپاکو کوسورج کے ساتھ اور پو اسی ڈن کو كوسمندرس بهرا وٰرحنگلوں، بيا ژبير، وا ديوں وركيؤ وُ سيس هي ما نا حاتا تفاكه آسما ني ہتیاں رہتی ہر حضیں منگ (مینی پریاں) کتے تھے

بادشاه کی قربانیوں کا ذکر آچکا ہی یہ ساری قوم کی جانسے ہوتیں گر سرنررگ فاندان اپنے گھرانے کی طرف سے عدلی و ہیں رسم اداکر تا تھا۔ اور دیوتا وُں کی عام نیا زکی شکل یہ ہوتی کہ تقور اسا گوشت اور شراب آگ میں ڈال دیتے۔ یہ گویا دیوتا کاصد قدیا نذرا نہ تھا۔ او باقی گوشت اور شراب پنی ضیافت و خوش دلی میں کام آتا۔ اسی پر شخصہ نہیں خاص خاص تتوار کے دون کا بھی ہیں رنگ ہوتا نفا کہ ہرط و ف اکل و شر ب کے جلسے جتے ، لطف و زندہ دلی کی صحبیت گرم ہوتیں ہکیس مردانہ کھیلوں کی نمایشیں قایم کی جاتیں اور کمیں لوگ بھاٹوں کا نا اور اپنے بزرگوں کے کارنا مے بیٹھ کے سنتے ، با بیٹمہ زما نہ شجاعت کے مذہبی بنواروں کی موقعوں پر کبھی وہ و دفتیا مذ برمستیاں نظر نہ آتی تھیں جو اہل ایت کے مذہبی بنواروں کی عام خصوصیت ہیں۔

د ایتیا کی مالک کی شل جہاں عورت بھی ایک قسم کی ملک تصور ہوتی ہی ہونا نی شادیا مصن خرید و فروخت مذخص بلکہ دولھا اور وُلھن والوں دونوں کی طرحتے بعض تحالف حیے مصن خرید و فروخت سے ایک حد تک شو ہروزوج کی برا بری مترشح ہی اور ہرجیذا ہی کثرت ازدواج کی و بات یہ ملک پاک نہ ہوا تھا، پھر تھی منکو صربوی کا خاندان میں خاصا اعز از وار شرتھا" کی و بات یہ مکاک باک نہ ہوا تھا، پھر تھی منکو صربوی کا خاندان میں خاصا اعز از وار شرتھا" جس کی بہتی مرکب بار بہت سی مثالیں ممتی ہیں۔

مهان کی وہمی فاطری ہوتیں سیسی کسی رختہ دار کی۔ اوراُس بدامنی اور د شواراً ندر کے زمانے میں یہ خیال کہ مهان دیوتا وُں کا بھیجا ہوا ہوتا ہو، داقعی قدیم زندگی کا نمایت خوشگوا رہیا و کھاتا ہو بھی رسم مهاں نوازی کوغالبًا زیا دہ تقویت اس عقید ہے۔ سینچی تقی کہ کبھی کبھی خو د دیوتا مهان کے بھیس میں فانی انسان کو آز مانے نازل ہوتے ہیں بس ہر شخص خوف کھاتا تھا کہ مبادانا فواندہ مهان کے بجائے کسی دیوتا کی شان میں اس سے کوئی گتا خی سرز د ہوجائے ایمی مهاں نوازی دُور دُورکے لوگوں میں رشتہ محبّت قایم کر دیتی تمی جوعام استحاد قومی کا ایک بالو اسطہ ذریعہ ہی۔

یونا ینومیں زات بندی نه تعی لیکن دورِجا ہیت کا سے نثر مناک آین ،غلامَی موجود تقار اوراسيلان جنَّاب مامفة صين كي مترَّطِ عالى بخبني يهي هي كه و ه فائحين كا مال موجا ميُّ -غلامي کی د وسړی صورت بچۆپ کا چُرائے جا نا اور دُور درا زملکوں میں بیچ دینا هتی اور یه د ونوں (خصوصاً بیلا) کیسے وسایل فراہمی تھے جن کامنقطع ہو ناکسی طرح مکن نظر نہ آتا تقا یفلام بننے کے بعد آ دمی اپنے تمام حقوق سے محروم ہوجا تا ا دراین عقل ومنشا کومطابہ کونی کام انگرسکتانھا جو بقینًا انسانیت کی برترین وّلت و توہین ہو۔ یہ پری کی عام قدر مفی اور اس قرن وشت و قبال میں بھی صلقے بناکے شاء کیطمیں

بياكے ساتھ سننا برامشغاد مترت مجھا جاتا تھا۔ اوراسی زمانے میں ہم بعض طبسوں كا عال ٹیسے ہیں مباں مناجات واں یا قومی *مطربوبّ کے مقابلے ہوئے تھے* اورغالیّاً

اُن دستوروں کی بنیا دیڑتی ہی جو بعدیں اُن کے آدا بمجلس قرار پائے۔

ُ فنون وصنّاعی کی بہنور ؔ ابتداعی سکین حسّن وسنعت کاو ہ شوق ومُسلان جس کی تا اِ کے کارم سے تصدیق اورسیاوں کے عجیب و بیا ضانوں میں جھلک یا نی جاتی ہے ہیں یا د دلاتے میں که دور فدیم کی سے بُنرمند اور مبدّت پندنسل کا پیلاباب ہاری سلنے ہو۔ ا واخر زمانه شجاعت کے نمایاں عالات یہ ہیں جو بداختصارا دیر بیان <sub>زو</sub>ئے۔اس رہنے والے ایک جا ندار قوم تھے۔ان کے رسم ورواج سادہ ان کا مزاج جنگ جویا یہ اور ان كا ملك باعتبار موسم ايك معتدل خطِه تفاء وهرب ملى معاملات مين حصنه ليتي بي وه سب زا دیتے اورکسی فدرفرق مراتب ہونے کے با وجو در آہم والبتہ۔ اور ان سب کی تعلیم د تربیت بھی قریب قریب ایک سی ہوتی تھی ۔ 'ملک کی محد و دآیا دی ہونے سے اور غلاموں کی ملیت کی وجسے و ہ ا ورہمی بے فکری اور زندہ دلی کی زند گی گزارتے تھے سخت کام بشیر غلاموں کے سپر و تھا۔ وہ اپنا فالی وقت فنون جنگ کی مثق ،کسرت مُثنی یاسیروشکاریں صُرف کرتے اوراس طرح اپنے حبموں کوسدھاتے اور قوتوں کو بڑھاتے سے۔ اُن کے قوائے ذہنی کوشعائر ندہبی اور اُن کے کا ہن قوت متخیلہ کے استعال پر مائل کرتے، اور اُمراسے بے تکلّف میل جل، ملی معاملات میں بحب ومشاورت، اور جنگی متمات، ان قوتوں کوجلا دیتی تھیں پرسے بڑھکرائن کے بھا ہوئں کے گیت اور خوا افسانے تھے، اور وہ دل کینینے والی شے، مؤسقی، جان کے حذیات کو بناتی اور ذوق کو کھارتی تی۔

لیکن اپنے چکیے آسمان کے نیچ اوراسی زمین کے اوپر کی زندگی ہتی جو یو نانی کو مرغوب ہتی۔ حیاتِ ما بعدے اُس کی طبیعت کسی طرح رنگ اشتی نہ پکڑتی ہتی۔ خواہ و ہاں اُسے نہ اِراغزاز اور اکی آیز کی ما نند سمام مُر دوں کے اوپر" باوشاہت ہی کیون ال جائے ، وہ عبان کوغزیز رکھتا بحت اوراز رومنو دائے بے ضرورت تلف نہ ہونے ویتا تھا۔ اُسے ایک قوی تر دہمن کے سامنے بھاگ بھلے میں کچھ عار نہ تھا اور طالا کی یا قوت بازوکی طرح گرنے یا کی بی اُس کے ہاں شیاعت اور فن حرب میں داخل تھی۔

## باب سوم ڈورئین قوم کی ہجرت اورت ٹُط پیلو ٹنی سئن میں (تخیناً سنلہ اسٹ قبل سے)

یونانی قوم کے ابتداسے دومما زحصے انے گئے ہیں: ایک دور تمین جن کے سرگروہ اللہ اسپار شہوٹ اور دوسرا آئی اونین جس کی نایندگی اہل اسپھنڈنے کی۔ بلکہ مجبوعی طور پر دیکھاجائے توسارے یونان کی تاریخ ابنی دوشہروں کی تاریخ نظرآے گی۔ حالانکہ وسعت و آبادی یا عالمگیر تجارت کا مرکز ہونے کے لیا ظامے اُن میں سے ایک کوجی وہ بڑا اُلی نفیس نہ تھی جونی المشل باب دنیوا یا بعد میں رومۃ الکبری کو حال ہوئی۔ با بینمدان نی تاریخ کا بیا کی نا درواقعہ ہو کہ ان یونان کے حقیر شہروں کا ذنیا کی تہذیب و ترتی پرجوا تر بڑا وہ بڑی بڑی قومیس جو بی نا درواقعہ ہوگا ویان کی تاریخ میں پہلے ڈور آئین گروہ کی حکومت و ترتین کا ذکر آتا ہو کی اس کے مقدم رکھیں ہے گئے ۔ وراس واسطے ہم مجی اس کو مقدم رکھیں ہے ۔

یہ سوال کہ ڈو ورئین لوگ یو نان میں کب اور کیو نکر آئے اور اس سے پہلے اُن کی کہیا حالت تھی، مبت شکل سوال ہم اور اس کا جواب دینا زیادہ صفہ وری بھی منیں کیؤ کہ ڈور تمین قوم کو تاریخی اہمیت اُس وقت حاصل ہو گی جبکہ اعنوں نے خاکنائے کو نتھ کو پارکسا اور ملک ڈور نین لوگوں کے یہ ابتدائی حالات پانچیں صدی قبل بچی کاس سے مداخرہ ملکھ جاتے ہیں کو اس قت وہ آئی اونی گروہ سے متمیز اور حداگا ۔ قوم عی گر ہانچیں صدی کے قریبان کا یہ فرق اتنا خیف اور کم اہم رہ جاتا ہم کر میراس تغریق کی اہل تا بچے کے زدیک کچی نے ورت نیس رہتی ۱۲

یلی میں آن کرآ با دہوئے۔ ورنداس سے پہلے وہ مشتل کے جنوبی بپاڑوں کی ایک مبتذاً قوم تق بهر مى يدمعلوم كرنا جارس شوق تجسش كے ليے تشقي خبش بو كاكر يونا نيوں كا (جن میں ڈولرمین گرو وبھی شال ہے)مقد و نیہ ت*ک سُراغ ع*لیا ہے کہ ابتدامیں و ویہاں آباد تھے اور الیروی قوم نے اُنفیس تقسلی اور چوا ور بھی حبوب میں دھکیں دیا تھا۔ لیکن معلوم ہوتا ہی یہ الیروی سیلاب اس شد و مدکے ساتھ تقستی میں نہ آیا لمکہ جانب مغرب میں گیا ، خیاہند گیار هویں صدی قبل میچ کے قریب ہم اُس کا زورصرف مقدو تبیا ور اپی آس کے شال میں یاتے ہیں کاس طرح مقد آنیہ تو گویا بالکل اتیروی اور غیریویا نی ملک ہو گیا تھا لیکن بھتائی نے بعد میں حالت صلی ریو دکیا اور تین حارصدی میں و ہ الیروی اٹرانشے قریب قریب پاک ہوکر پور و نانی علاقه شار ہونے لگی د ببرهال بارهویں صدی میں اتیروی وختیوں کا د با وُ اتنا زياده تفاكه بيل آنيز قوم كاعقبل گروه و ورتمن هي شالي يونان مي صين سے نه ميٹيرسكا اور پيلويني شس مي ہجرت کرائے پر محبور موا -اور آہتہ آہتہ اس جزیرہ نیا پر بھیلنے لگا<u>؛</u>البتہ آئی او گرو ہ کی طرح جواُس سے پہلے ان علاقوں میں جگہ مگہ آبیا تھا، دُور نمین لوگوں نے قدیم اِسْدو ے فلط لمط ہونا پیند مذکبا ا در شاید اپنی کٹرت نقدا دیے سب وہ اس ضرورت سے کئے بی متغنى - نيز قومى غود راوران كے طبعى حجاب نے اللي السے اختلاط سے بازر كما اورجس حكم و ٥ جم کرسیے و ہاں پنی زبان ومعاشرت اور دیگر خصوصیات کو اعنوں نے ایسی مضبوطی سے قایم کیا کرتھوڑے ہی دن میں سارا مک ڈورٹمین ہوگیا ۔جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ آنے والوں کی ك مشور مؤخ يونان كرشين محتا بوكد ووزين قدم كى بلويتيس مي آمدكو يا بيام ى لوكون كا تاريخ مين بهلا واخلہ ہی۔صدیوں سے یہ کوہتانی تنذیب و تدن میں بیٹیے رہے ہوئے تھا ور مرحکم ساعی قوموں کاع وج تھا۔ لیکن اب ان کے دن بھرے: وہ پیاڑوں سے اُرتے اورا پنی فطری قوّت و برتری کے باعث سب پرنیا لب آگئے اور اعفوں نے اپنی فانخانہ آمیں جوالقلاب اور تبدیلیاں سداکیں وہ ایسی محکم بنیا دوں رپسنی تقیں کرجب تک قبیم یو انی ربوان کا انرموج در ۱ بین وجه برکه پُرانے مؤرخ می رمزما مذشجاعت "کو الیک علنیدہ شے سجھتے ہیں اور ڈونرین قرم کے کار اموں نے اپنی تاریخ ل کا آغاز کرتے إن ١١

حیثیت ہرمقام پرفاتحانہ رہی اور یہ کھر بھی انفوں نے قدیم باشندوں پراپا انزوا لاکہ ہم ہوتیت ہرمقام پرفاتحانہ رہی اور یہ کھر بھی انفوں نے قدیم باشندوں پراپا انزوا اولا دکے عامی ہیں اور انفیں کوسلطنت ولا ذہالی ہیں ۔ خابچہ اُن کے فرما نروا اولا دِ ہولیس میں ہونے کے تدعی سے اور ابتدا میں اسی شاہی فاندان کی تین بڑی شافیں شہر آرگش، اسپارٹ (یالیسی ڈمون) اور سینیہ میں قام ہوئی تئیں ۔

ڈورٹین با دنتا ہوں کے ہرقلی ہونے کا مذکورہ دعویٰصحیح ہویاغلط پی ظاہرہے کہ دلائل سے سلطنتیں ہم تو نہیں آیا کرتیں۔ ڈو رٹین گروہ بھی قوتتِ بازوسے بر سرا قتدار ہوا تقااور بیاں کے قدیم اکا تن باشندے اُن سے مقابلے میں عہدہ برآ نہ ہوسکے تھے۔ یس ما ية و همفتوع بن گئے اور يا ممثر اُنٹھ ک**ے اینی**ائے کو چک (اورخصوصاً جزیرہ لس بوس) میں عابیے اور بہاں و ہستیاں بسائیں جو بعد میں بولٹین نوآبا دیاں کہلا تی تقیں<sup>،</sup> گر ُ گفیں یہ را ہ در حقیقت آئی آونی تارکان وطن نے دکھائی علی جو بڑی بڑی جاعوں میں پائیجس اورایتی کاسے ایشائے کو چک میں آگئے تھے اور وہاں مِلی تش، ایفی تش وغیرہ بہتاہے شهرآ! دك بمنيل للأكراس تمام ساحلي علاقے كو آئى آو نيد هي كتے تھے۔ ان آبا دكاروكا التيمينزے خاص تعلُّق تقا اور و ٥ ايني كا كولية آئى اونى گرد ه كا وطن تصوركرتے تھے -ان دویزس کی دیکھا دکھی اورایشا کی ملکوس کی عمدہ آب و ہوا اور پیدا و ار کا عال مُن كرميسية ومورينوں كومبى با ہرجائے كانتوق مواا درائفوں نے ایتا ئے كومیک كے جنو بی ساعلوں اور جزیر وں میں اپنی دُوری بزآبا دیاں الگ بنا مُن جَن میں <del>سنسے</del> زیاد<sup>ہ</sup> جزیرہ رو قیس مشور تفاء اس طرح آنے والوں کے دافلے نے اگر ہوتور کے مدوح اکا ہو كاتخة أك دياتو دوسرى طرف اينياك كويك مين سبيع يونا ني منتروس كى منيا دمي اسی سے پڑی ، ج علم و حکمت کی بر ورش میں فاص بونا نی شفروں کے ہم رُتبہ ابت ہو کو۔ لکن اورکھنا عالمیئے کہ آبا دی کے یہ انقلاب اور مها جرت کچر حید مہیوں یا برسوں

میں صورت بزیر نہ ہوگئے تھے۔ ان میں ضرورصہ یاں صرفتی ہوگی اور یہ عبونے عوصہ در آرکے
بعد جاکرکسی ایک حالت برقایم ہوئے ہوں گے۔ اور ہر جنداہل تاریخ نے در ور آئین قوم کی
بیاو ئی پی سس میں آمد کا زمانہ گیار حویں صدی ق م قرار دیا ہے لیکن غالبًا اس میں ان کی
ابتدائی پی رشین نظراند از کر دی گئی میں اور اس کی صحت پر زیادہ اصرار نہیں کیا جاسکتا
اس کا اندازہ یوں بھی ہوتا ہی کہ خاص تاریخی زمانے میں ہم ڈور آئین عنصر کو شمال
بیاو ئی سی توی اور جنوب میں ضعیف باتے ہیں۔ گویائے گگ آتے اور ہبلوں کے
ساتھ بل کر کچے میاں رہ جاتے اور کچھ آگے بڑھ جاتے ہے۔ اس طرح آگے چاکیان کی تعداد
کر در ہوتی جاتی تھی اور ہی سبب ہی کہ مغربی جزیرہ نمایں ڈور آئین گروہ ابنا اثر نہ جفا
سکا اور اکا آئیہ کے ضلع میں افیر آئی قدیم نسل و معاسترت باقی رہی۔
سکا اور اکا آئیہ کے ضلع میں افیر آئی۔

وسط پیانی آس میں ارکیڈی کا بہاڑی علاقہ تھا اور ڈورئین قوم اسے بھی مغلوب مرکسی تھی ہم آئے بڑھیں گرکس طرح اسپار لہ کوار کیڈیوں کے مقابے میں ناکا می کا ممئذ دیکھنا پڑا، کیس فیصلے بھی مرقوں اپنی قدیم روش پرسچا گیا اوراس میں این کم تنہیں ہوئی تھیں کہ ارکیڈی لفظ کے معنی ہی یوناں میں تقدم مست پینڈ یا دہقا نی کے ہوگر کوئے۔ تیسا کہ کواجہاں دور آئین حکومت نہنچ سکی اے آس تقا۔ گراس میں قدیم باشندوں کولیک تیسار کہ کواجہاں دور آئین حکومت نہنچ سکی اے آس تھا۔ گراس میں قدیم باشندوں کولیک اور شالی قوم نے مغلوب کرلیا تھا جواطولیہ سے آئی تھی اور ہیل آئیز قوم کی ایک تیسری شاخ مانی جا تھی ہوتی ہوتی ہو۔ جس کے بعد منظوم افسانوں کے بجائے اصلی تا رکیج نشروع ہوتی ہو۔

اُن کی نهری عکومتیں اب دُور تمین فتحندوں نے جا بجا اپنی بستیاں اور عکومتیں نیا رکیں آ اور چونکہ ملک نمایت دشوارگزارا وربیاڑوں کی وجہسے چھوٹے بھوٹے ککڑوں میں کٹا ہواتھا لہذا بالعمرم ہر عکومت کا دائرہ انڑمحدو داوراکٹرا وفات محض اسنے رفنوں برہو تھا جتنا کہ ہارے زلمنے میں معض کبدیات "رمینی میونسل کمیدیٹیوں ) کا ہواکر تا ہج اور یونان کی پی شانِ کثرت الملوک بی حس نے اخیر تک اُن میں کو نئی مرکزی اور مکی سلطنتِ واحد قایم نه ہونے دی ۔

وبیراور عالن کوئی ایسچونی و بی ریاس ال این نظیر کوئن میں اول کی و الوں کی ایک جاعت دمینی فیج ، علیٰ ہ مخصوص کر دی جاتی جیبا کہ جارے زمانے میں دستو ہج ۔ بلکہ انعیں جب کھیں اوائی بین آتی تو ہر قابل جنگ شخص سپاہی کا کام دیتا اور وطن کے لئے بلکہ انعیں جب کھیں ہے آسانی جی حاصل حق کہ قومی معا طات میں فورو فوض کونے کی وجہ سے انعیں میر د آبادی ایک جگر مع پہلی تھی معا طات میں فورو فوض کونے کی فوض سے ان کی ساری مرد آبادی ایک جگر مع پہلی تھی اس زمانے میں جب بہ بات ممکن بنیراور منال کے طور پراگرا بل انگلتان لیے قومی معا طات میں مشورے کے واسطے الکھٹے ہونا منال کے طور پراگرا بل انگلتان لیے قومی معا طات میں مشورے کے واسطے الکھٹے ہونا جاتی گربیت کی اور وہ ان کی طرف سے امور ملکی میں نیابت کرتا آدمی اپنا ایک معقد علیا نتی ہی اور وہ ان کی طرف سے امور ملکی میں نیابت کرتا ہم اصالتی عکومت تو می کے نام سے موسوم کرسکتے ہیں ۔ ہم اصالتی عکومت قومی کے نام سے موسوم کرسکتے ہیں ۔

ہم اصالتی حکومتِ و می کے نام سے موسوم کرستے ہیں۔
عقایہ نہبی یا اقبل این حد کے اوبام وہت پرستی کا بچلے باب میں وکرآ چکا ہو۔ بیاں ہُفین کا اصادہ کرنا پڑے گاکہ وٹر آئین حکد آوروں کا قریب قریب و بھی نرہب تھاجوان کے بمین رو اللّٰ بنجاعت کا 'وہ لیسے دیوی دیو تا وُں کومجہ بنا کے پہنے جو در اسل مظا ہر طرت تھے بنیں نیز فان اور ہر کام کے کرنے پر قا در محباجا تا بجیب بجیب کا رنا ہے اُن سے منہ بہتے اور من وجال کے اعتبار اخیر آؤی کی شکل بنا کے پوئیا جا تا تھا۔ اگرچہ میہ مورتیں قاد قامت اور من وجال کے اعتبار سے غیر معولی ہو تیں ،لیکن و نا نیوں نے قدیم اہل مصر کی طرح کمبی جا نوروں کی برشش نمیں سے غیر معولی ہو تیں ،لیکن و نا نیوں نے قدیم اہل مصر کی طرح کمبی جا نوروں کی برشش نمیں کی اور نہ اپنے بُت لیلنے فوفناک صور توں کے بنائے جیسے کر مبند و وُں کے بان نظرانے نیا کی اور نہ اپنے بُت لیلنے فوفناک صور توں کے بنائے جیسے کر مبند و وُں کے بان نظرانے نیا وریا وُں کے بعد دوسرا درجہ سُورا وُں کا تھا۔ قدیم یو نا فی یا دور آئین لوگوں میں یہ ویتا وُں کے بعد دوسرا درجہ سُورا وُں کا تھا۔ قدیم یو نا فی یا دور آئین لوگوں میں یہ ویتا وُں کے بعد دوسرا درجہ سُورا وُں کا تھا۔ قدیم یو نا فی یا دور آئین لوگوں میں یہ ویتا وُں کے بعد دوسرا درجہ سُورا وُں کا تھا۔ قدیم یو نا فی یا دور آئین لوگوں میں یہ ویتا وُں کے بنائے یا دور آئین کا دور آئین لوگوں میں یہ ویتا وُں کا تھا۔ قدیم یو نا فی یا دور آئین کا دور آئین کو کور آئین کا دور آئین کور آئی کا دور آئین کیا دور آئین کا دور آئین کور آئین کا دور آئین کا دور آئین کور آئین کیا دور آئین کور آئین کور آئین کور آئین کور آئین کور آئین کور آئین کیا تھا۔

ایسے عام معنوں میں ہتعال نہ ہوتا تھا جیبا کہ اب ہونے لگا ہی بایصبے ہوتمرنے ہر دلیراد می یراس کا اطلاق کردیا ہو۔ اُن کے خیال میں یہ سور اایک ایسی نسل کے افراد سے جآدی سے پہلے دنیا میں آبا دھی اورایسے ایسے کا م کرسکتی تھی کہ وہ ایب انسان کی طاقت با ہرت سورها وُں کی اس تعرف یا تصوّرنے اُن کے قصوّں میں عجب زنگینی اور پر دازتخیل کی تھا۔ پیداکردی بقی اورچ نکه ابدالوں کی مثل اکٹر مقا مات کے محب فظ سُور مایا دیوی دیو <sup>تا</sup> الكُ ألك من لهذا هرطكه نئي نها نيال سُن مِن آين خبينٌ متِه" (معين خرافات) كمة او اب بھی بت سی کتابیں موجو دہیں جن میں ان کہانیوں کو جمع کیا گیاہے اور ان کے عُدا گا مظم كو متحالوجي مينى علم خرا فات كهيس كه ، مگر قيديم يو نا ني ان تمام خرا فات كو وا قعا ہے زياد ه سنچا مانته تنظ کوريمي ننيس بوککه هربستی کی رسم ورواج کو انفيس فو ق الانسان مبتيو سے منسوب کرتے اور ہر بات کی توجیہ انھیں کے کسی تلفے سے بکالتے ۔ مثلاً اگرا کی اسیار ش والےسے دریافت کیاجاتا کہ متمارے شہرمی دوبا دشا ہ کیوں حکومت کرتے ہیں قروہ کی کا یں جاب دیناکڈ ارستو جمیس سور ماکے، جوستے پہلے اُس مک میں اہل ہی آر اُد کولایا جُرُواں بیٹے ہوئے تھے اوراُسی وفت سے بھارے ہاں و و با ومثا ہوں کا متبرک رواج عِلاآتاسية !

دیوتا وُں کی پرستش دعا وُں دیبی ناز)اور نذرونیازیا قربا نی کے ذریعے کی جاتی عی ۔لیکن زمانہ شجاعت کی نسبت اب یہ فرق نمایاں معلوم ہوتا ہو کہ اس پرستش میں ہر ھیجہ ہڑھس نٹر کی نہ ہوسکتا تھا۔ قبیلے قبیلے نے اپنی عباوت کا ہیں صُدا نبار کھی تقیس اوران کے طریق عبادت بھی غالبًا الگ الگ تھے۔ پس جو شخص اُس قبیلے سے متعلق نہ ہو وہ اُس کی عبادت میں شرکت نہ کرسکتا تھا۔

نهی نجیس ا البتهٔ اسی زانے میں ہیں ایک فاص تحریک تقویت پاتی نظراً تی ہوج نہ صرف نرمہی ملکہ برنا نی ریاستوں کے قومی اتخا دکی سے پہلی علی صورت عتی اس سے کمیں میں تیرکہ

معابدات امن یا دوستاند روابط کا دستور مهوان کے ہمسا بیقبائل اکثر کسی دیتا کا کی بیستش یرمتفق ہوجاتے اورایک قطعۂ زمین کواس غرض کے لئے مخصوص ومقدّس قرار دے لیتے نے کہ آیں میں ارالی کے وقت بھی اس کا احترام کریں گے اور ضرورت ہو تو ہرقسم کی مضر یا ہانت سے اُسے مِل کربجا مُیں گے ؛ پولیسے مقامات میں بالعموم اُن کے زہبی میلے ہونے تُلَّتِي اورمتعلقة قبائل سے اوگ آ آ کرنٹر کیے ہوتے اور اپنے او فاف کی دکھ بھال میں حصّہ ليتے جس سے رفتہ رفتہ اُن میں لِ کر کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی جو انسانی تدنیا صلی منیا در بی مبا دله خیال اور بحث ومتنوره کا زیا ده موقع ملنے سے ضرورہے که ان کی گفتگویمی نرمهی معالات تک محدو دنیهی ہواور و ہاورطرح کی قرار دا دین با ہم کر نی لگے ہوں جیسے جنگ میں فاص فاص قواعد کی یا بندی ہی مشترک دشمن کے مقابل میں ایک دوسرے کی امراد، م گذالک اور میں میلان تھا جس نے کچھ عرصے کے بعد دویا زیارہ قیو مي بالمي تعلقات كومزيد قوت تخبثي اوروه آبس مي صليف بننے لگيس بعيني أن ميں مهيشامن وصلح کے ساتھ رہنے کاعہد ہوا جس کی عام صورت میں ہوتی تھی کہ دونوں فربت لینے متعنی میں معبود ما دیوتا کے سامنے کوئے ہو کر قسم کھانے کہ جوا قرار کئے ہیں اُن ہو کہی انواف کریں قدیم ہونا نی ریاستوں کے مابین سیاسی اتحاد کی بیدا بتد انہوا ورایسے اتحا دمیں کسی رياست کواوروں پرکچهه نه کچه فوقيت عال مبوتي يو وہي اُس اتحا د کي سربرآ در ده يا سرگرده رياست كهلا تى تقى -

ولینی کی بنین اسی قسم کی ایک مشور فرہبی انم نبت قدیم سے وسطر یونان (علاقہ وکیس) میں قایم ہوئی تقی او راس کا تی نس خطیب کے بقول اس میں میرہ قبیلے یا گروہ شر کا ہے۔ ملہ بنے ساسی اتحاد کی اسی فرہی نوعیت کوخیال میں رکھا وابعد میں بھی الم یونان کا دستور واکر جب مہمی اسخانہ قایم کرتے تو اسی طبع دیوناؤں کے سامنے طلف لیقے تھے۔اور ایک فرہبی ہوا درمقر رکر اپنے کراس ن سبطیف الک فذر نیاز چڑھائی اور اپنے اتحاد دس کی رسم قدیم کونازہ کریں ہوں۔

ېرموسم بهارمي و ه ا پا کو د و تا کی پؤ جاکو مبع بوتے جس کاغطیم مندر شهر د مینی کی بهار میں پر دا تع نقائان کا د وسراحلسه خزاں کی فصیل میں پحیث میں او پر قصئہ انتھی لا میں منعقد ہونا جاں دُمِی ٹر دیوی کائٹ فانہ تھائے گرائجن کا نام دُینی ہی کے نام رُرِ ڈہلیک امفكُ بِيْرِ نِي 'يعِنِي دُلِيقِي كَي آخِنِ بِمِها ئِيكَانِ رَكِمّالًا تِمَا أُوراس كَي انتظامي جاعت بي هرگروه کے و و دو وکیل شریک بوتے سے که مندر کی دیمہ بعال اورجا ترا کا انتظام کی ب د نیوی معالات میں اس تخمن ما اُس کی انتظامی جاعت کو ک<sub>یم</sub> دخل شتھا اور اس کمسے شرك قبائل كثربا بم لطائيان الشف أبيري أبس كميل ولسه اتنا فائده مواكه وه د و با توں کے پابند ہو گئے اقل یہ کہ لڑا تی میں غلبہ بانے کے بعد بھی شرکا کے انجم بن كى قېيىلى كىستى ىر با د نەكى ماب گى اورد وسرے يەكەبتا يانى توزكىكى محصور تىركوپيايا نه ما را مبائے گا دُاسِ کے علاوہ تیسری شے جس میں وہ سبہ تفق ہوجاتے ،مندر کی حفات اورحايت على او رحب مجي السي ضرورت ميش آئي تو الفور في متّحد مهوكراس كاتدارك كيا-اس موقع پر بیونکمنا بمی فائد و سے خاتی نہ ہوگا کہ دیتی کی امفک تیجونی ما محلہ ہمائیگان وُور آمین قرم کے پیلو بینی سس میں اقتدار بانے سے پہلے قایم ہو عکی تھی اوراس اُن کے بعی تقسلی یا بیونشیہ والوں کی طرح صرف دونائب اس کی انتظامی جاعت میں

کے مضوص کردی گئی تقیں کہ سایلوں کو ایا کو دیوتا کی طرف سے الهامی مشور یہ بنیا تا میں مطابعہ مشور یہ بنیا تا میں مطابعہ کہ کہ کہ کہ اس مالے میں ان برطاری ہوتی تو یہ کو یا آبا و دیوتا کا اُن کے سر برآ نا تھا۔ اس مال میں جو الفاظ اُن کی زبان سے نکلے وہ ''اور کیل' دینی مکا شفہ یا از غیبی جواب ) کہلاتے اور اسمانی وہی کی طرح مانے جاتے ہے۔ بڑی چاکا کی اس میں یہ تھی کہ میاں کے بجاری ہوم کو گوں کے حالات سے فوب واقعت ہو جواتے تھے اور اس ایے اُن کی سھائی بڑھائی مرکیاں اکر نہما اُن بڑھائی ممالے میں ایر فوات کا موقع منیں ملا، یا سوال آینہ ہ کے متعلق ہوا تو اس صورت میں جواب بھی اکٹر موالوں میں ہوتے کہ اس میں جو جا ہے معنی پیدا کہ لو۔ اور یہ ظا ہرہے کہ منجان اللہ مہمالفا فویں ہوتے کہ اس میں جو جا ہے معنی پیدا کہ لو۔ اور یہ ظا ہرہے کہ منجان اللہ موقع کی کوئی ذمتہ داری نہ کہنے والی مرلی پر بھی ہونے کی وجسے ان کے دروغ و راستی کی کوئی ذمتہ داری نہ کہنے والی مرلی پر بھی نہ ڈیٹین کے شعبہ ہازیجاریوں یں۔

اس میں کلام نمیں کرا قرل اوّل اوّل اس رواج نے یونا نیوں کو فائدہ بہنچا یا اور نجاریو

فریوتا کے نام سے اُنھیں عمرہ افلاق اور عدل والضاف کی بی تعلیم دی نیزاُن
میں قومیت کی روح بچونی اور سکھا یا کہ منتثر ہونے کے باوجو دوہ سرایک ہی ذرت
کی خافیں اورایک ہی فطری قانون کے ماتحت ہیں 'ایکن ان تمام فوائد کے باوجو دہ تمام کارروا یوں کی بنیا د فریب پر متی اورایک بُرا ئی ہمیشہ دوسری بُرائی کارہست دکھا تی ہو خیائی میں زیادہ التر ہونے لگا فرائی فریق نوائی فریق فریق فریق نیا کہ الفاظ کا لوگوں میں زیادہ التر ہونے لگا فرائی فریق کی منافق منافک کو باور انعوں نے ہی دوسری طرح فائدہ اُنھانی منافک میں اوراس طرح اگر چور موافق منشاکین مصل کرنے کے لئے رشو تیں بہنے کرنی متر دع کیں اوراس طرح اگر چور موافق منشاکین مصل کرنے کے لئے رشو تیں بہنے کرنی متر دع کیں اوراس طرح اگر چور کی ایکنی میں موافق منظ کرنے ہوں وار اس طرح اگر جور کی کی میں موافق منظ کر جا یں سال سے متجاوز ہوں 10

عوام الناس عرصدُ درازتک لین عقیدے پرجے رہے لیکن اعلیٰ طبقے میں ان الهامی جوابو کی جار قلعی کھل گئی۔ خاص کرایرانی لڑا یُوں میں بیاں کے وطن فرو ش مُجاریوں نے اہلِ یونان کوجبر حب طرح ہراساں کیا اور حلد آور دشمن سے رشو تیں لے کرائن کے موافق طلب مشیر گوئیاں کیں، اُس نے ڈیلی کا وہ انر فاک میں ملا دیا جو تقور سے عصے سے مکمی معاملات میں بھی اُسے حال ہوجیل تھا۔

لیک بہم عالم نہ ہی سے لومتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈورٹی فتحند وں نے اُن قدیم باشندوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جواپنے دلیہ تر ہم قوموں کی مثل مالک فیرٹ نہ جاسکے تقے اور وطن ہی میں محکومی کی ذلیل زندگی گزارنے پر مجبور ہوگئے تھے ۔اسی ضمن میں ہم اُن کے اور آئین و قوانین اور ترقیوں پڑھی نظر ڈالیں گے ۔

## را اسساریه

ہم پیلے پڑھ کے ہیں کہ ڈورٹین گروہ کی تین بڑی شاخیں ارکس ہمیتنہ اور اسپارٹر یں بئٹ گئی تیں۔ ملکی ضوصیتے موافق ان کی جا بجاشری حکومتیں اور بھی تیں لیکن اسپارٹر کو ان سب میں فرقیت حاسل ہو کہ نہ صرف ڈورٹین بلکہ بن الی تاریخ میں کسے جومر تبد ملاوہ کسی کو بھی نہ ل سکا۔ پس ہم اس کے حالات سے نتروع کرتے ہیں کہ جب دُورٹین لوگ اسپارٹر میں گئے اور یوٹرٹاس ندی کے کنارے قصبہ لئیں ڈ تموں یا اسپارٹر کو انفوں نے اپنا مرکز قرار دیا تو اُن کی حالت باکول ایک فوج کی سی بھی جس نے فینے کے ماک میں بڑاؤ ڈوال دیا ہو۔ اُن کے چاروں طرف قدیم اکا گی آبادی بھیلی ہوئی تی او ایک ایک چاگاہ کے لئے اس سے اون بڑتا تھا کا بینمہ وہ ورفقہ رفتہ اپنی مقبوضہ زمین بڑھاتے رہے اور آخر مغرب میں کو وٹے گی ٹاس اور جنوب میں ساحل ہمندر اُک علاقہ اُن کا ہوگیا اور اسی زمانے سے اس سرزمین کے اسلی الک بن کرمیں ڈورٹین نو وارد اہلِ اِسْبَرِیْہ یالیکی قرمونی کہ اسفے گئے گئر بیاں کے قدیم باشندوں کو انفوں نے زبردشی جلا وطن نہ کیا نہ کسی قتل عام کے ذریعے خدا کی زمین بنصیب مفتوعین سے خالی کوائی کہ یہ سعا دت انسان کی تاریخ میں یورپین آباد کاروں یا بہپانیہ کے عیسا یُوں کے سوائے غالبًا کسی قوم کے حصے میں نہ آئی تھے۔ البتدا نفوں نے اچھی اچھی زمینیں چپین لیں اور قدیم کا کیو کو مکرد یا کہ یہ مغلوب ہونے کی معمولی سزاہے اور عصور مکرد یا کہ یہ مغلوب ہونے کی معمولی سزاہے اور عصور کے مغلوب کو کے مغلوب کو کے مغلوب کو کے مغلوب کو کہ مغلوب کو کے مغلوب کو کہ مغلوب کو کے مغلوب کو کی مغلوب کو کے کے مغلوب کو کے مغلوب کو کے کے مغلوب کو کے کا کو کے کا کی کے کی مغلوب کو کے کے کے کا کے کہ کو کے کے کے کی مغلوب کو کے کے کہ کو کے کے کے کا کی کے کہ کی کے کو کے کے کو کے کے کی مغلوب کو کے کے کی مغلوب کو کے کے کی کے کی کے کے کو کے کے کو کے کے کے کی کے کو کے کے کے کی کے کے کو کے کو کے کے کو کے کے کے کو کے کے کو کے کے کے کو کے کے کو کے کو کے کے کی کو کے کے کو کے کے کے کو کے کے کو کے کو کے کے کو کے کو کے کے کو کے کے کو کے کو کے کے کو کے کے کو کے کے کو کے کو کے کے کو کے کے کے کو کے کو کے کے کو کے کے کو کے کے کے کو کے کو کے کو کے کو کے کے کو کے کے کو کے کو کے کے کو کے کے کے کو کے کے کے کو کے کے کے کو کے کے کو کے کے کو کے کے کو کے کو کے کے کو کے کے کو کے کو کے کے کو کے کے کو کے کو کے کو کے کے کو کے کے کو کے کو کے کے کو کے کو کے کو کے کے کو کے

"بے ری اوی کی" افقومین کا میگر و ہ جن کی کچھ نہ کچڑ تھیں تیں "اقی رہ گئی تھیں ہیری آوٹیکی اوٹیکی اوٹیلیاٹ" کہلاتا تھا اور گوانمیں ملکی معا ملات میں کوئی دخل نہ تھا گراسپار ٹر کی لڑائی لوٹر نے کے لئے اُن میں سے کچرسپاہی بھرتی کر لئے جانے سے ۔ قانو نی سلوک بھی ان کے ساتھ کچھ زیادہ بڑا نہ تھا اور نہ انفیس حقوق ملیت سے جمووم کیا گیا تھا۔ با بینمہ حاکم و محکوم کا امنیا بالکل بنہ ملے گیا تھا اور کا لے گورے کا فرق موجو دنہ سمی مغرور ڈور آئین انفیس لینے میں جائی شاوی بیا ہے کہ ایس نہ جمعے اور چیشت جموعی ایک دلیل اور اولی درجے کی قوم جانتی شاوی بیا ہے۔ ان سے کہیں بدترحال قدیم باشند وں کے اُس برخت گروہ کا تھا جے نئے اُللول فیظ ہے۔ ان سے کہیں بدترحال قدیم باشند وں کے اُس برخت گروہ کا تھا جے نئے اُللول بینی خدمت کے لئے مخصوص کر لیا تھا ہے اُلاقیس ہیلواٹ کے ہیلواٹ قدیم آبادی اُل لفظ ہیستی میں ہیلواٹ کے ہیلواٹ قدیم آبادی اُل لفظ ہی ہیلو ہمنی اسپرکروں سے مشتری ہی تر یہ بیلی ہی جب چاہا ہے کہ ہیلواٹ قدیم آبادی کی کا و طبقہ محتاج موسئی اسپرکروں سے مشتری ہی تو ایک میں بات مشہور ہی کہ موقع ملے تو ایک ہیلواٹ وشی ہیلواٹ وی کی موقع ملے تو ایک ہیلواٹ ویشی سے ایک اسپار کی در ڈورئین اُکو کیا گھا جائے گا۔

بور بھی اُن سے اتنی شدید فقرت رکھا تھا کہ یہ بات مشہور کی کہ موقع ملے تو ایک ہیلواٹ ویسے ایک اسپار کی در ڈورئین اُکو کیا گھا جائے گا۔

بے شبہ ہرمفتع قوم کو فاتح سے کینڈا ور قدر تی تنفر ہوتا ہو گر جس مرتبہ رہیلو آٹوں میں یہ جذبہ موجو د تھا اُس کی نظر ملنی شکل ہوا ورشاید اُن کی تاریخ ہمارے سامنے انسان کی اُس ابتدا کی حالتِ قلب کا سمال کمینچ تی ہے جبکہ اُس کی فطرتِ صالح کسی طع ذلت و بندگی سے میں انہیں کھاتی اوراُسے طبق غلامی سے اسی قدر وحشت ہوتی ہو جنی کہ ایک نے بچیرے
کو گھتے سے ۔ بہرعال فاتحانِ اسپارٹہ ہمیشہ ہلوالوں کے گرم بیٹھنے سے اندیشہ مندر ہتری سے
اورا بنے نوجوان ہمقو موں کی ٹولیاں ہرسال دیمات میں بھیجے کہ گھات میں لگے رہیں اور
جوان جوان ہلوالوں کوجب موقع ملے قتل کہ ڈالیں! اس بنی نوع کے شکار کرنے والے
گروہ کا قدیم نام کر ب شیہ ہی جھے برو فیسر بُرتی خفیہ پولیس کے لفظ سے ترجمہ کرتے
ہیں۔ حالانکہ محکم نہ کور کا میب ترین مونہ اگر ہند وستانی خفیہ پولیس مان لی جائے
تو وہ بھی شن جی کے ایسے بریا کا نہ اختیارات برتنے کی مجاز نہیں نظر آتی!

گرچگوانول کے متعلق بڑی قابل لیاظ بات اوراس امرکا بدیمی ثبوت کزیادہ محکومی ہی ان کے لئے وجا شقال ہی، یہ ہو کہ وہ صحیح معنوں میں غلام نہیں بنائے گئے کے وہ کی ہی ان کے ان کا فاص فرصٰ یہ تھا کہ بٹائی کے طرز پر سالا نہ بیدا وار کی مقررہ مقدارا ہل آپ بٹر کولا دیا کریں اوراس کا شدکاری کے بینے کو وہ کسی حال میں نہو وٹر سکتے ہے، نہ کوئیت بدلنے کے مجاز تھے ۔ باتی اور کی ظاسے اُن کی حالت، اگرانصا فاً دیکھا جا کہ ابتدا کی زطنی میں ہندوسانی کسانوں سے زیادہ کری نہی فتی اورایک مصنبہ نے کہا ہو کہ ابتدا کی زطنی میں انگریزی قوم کی اور تھے میں ہوتا تھا ایک ابتدا کی زطنی میں ہوتا تھا گا ور میں کی بارے میں ہی وجہ میں جا تھی ہوتا تھا گا ہی میں نہیں ہوتا تھا گا ہی میں نہیں ہوتا تھا گا ہی نہیں ہی ہوتا تھا گا ہی میں ہی ہوتا تھا گا ہی نہیں ہی آزاداؤ میں طرح اس حقیقت کو فراموش نہ کرنے تھے کہ ہم می جیڈ روز بیلے ایسے ہی آزاداؤ میں شراحی قوم تھے جیسے کہ ہارے نے آتی ۔

قوانین لکرکس انعلقات کی اس ناز کی نے اسپاریٹر میں وورٹین آبادی کوا خیر تک جنگو بنا

کے سی کے فایف جن کی مختصر تاریخ یونان سے اس کتاب کے کئی ابواب کی ترتیب میں مدد لیگئی ہو ۱۲

ر کھا تھا۔ صالا نکہ اُن کے اور مہقوموں کی حالتِ رفتہ رفتہ بدل رہی تھی اورامن جو بی اور صنبت نے نئے فاتمین کے مذبُر تنال کو مدھم کر دیا تھا جنا بخد بعض مقا مالٹ پر قدیم بانتندوً سنے پیلے د ولت اور پھرا بنی کھو ئی ہو لیُ حکومت د فوبا رہ حاصل کر ٹی تا وا یا چندصدی با نهمی اختلاط نے انفیس ایسا گھار بلا دیا تھا کہ ڈور میں اورا کا کی کی قومی نفر غائب ہوگئی نئی اوربستیاں کی بستیاں ایک ہی مخلوط قوم سے آبا دنقیں۔ گراسپار ٹرمیں ا ترتیم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، و ہاں کے قدیم بانشندے اخیر تک دلیان سانڈ ہے اور سے سے اپنا گزشتہ تموّل واقتدار نہ عاصل کرسکے اور گوائن کے وور نین عاكم نسل وخون كے اختلاط سے بنج سكے ہوں الم مان كا قومی امتیاز قايم را اورایک نتحنہ فوج کی طرح جو ہرو قت حلہ روکنے اور حلہ کرنے کے لئے تیا ر ہو م*لک پروہی ع*ا <del>وی تو</del> اُن کی بقدا د قدیم آبا دی کے مقابلے میں دسواں حصیہ بھی ندھی اور اُس کی دلی خصومیت کا بھی اُن کو انداز ہ تھا کہ ڈھیل ملتے ہی وہ ڈورٹین گروہ کو تباہ و بربا دیے بغیر ندھورگی بس منصر من عكراني بلكه حفاظت خوداختياري كالمقضط هاكداسي رسم فتحمند شهري أين کے یہ زیادہ ترساعلی شریخے جاں تخارت کی آسا نیاں حاصل قبیں اور جباں حکومت چھننے کے بعد فدیم بانندوں نے اسی پینے کے ذریعے دولت واقتدار بڑھالیا تھا ۱۶

که اس قیاس کی منیا دید ہوکہ اسپارٹہ کے شاہانِ متاخین میں سے ایک باد شاہ کلیو آمنیز د تمیسری معمد قدم ) بنتی تھاکہ میں اکائی نساست ہوں یا سپارٹر میں بوقتِ واحد دوبا دشاہوں کا حکومت کرنائی اس شہرکو قوی کرتا ہوکہ ڈور آئین حلد آور ایسی مفاہمت پر مجبور ہوئے تھے کہ قدیم آبا دی کے بھی ایک باشاہ کو شرکیب حکومت تبدیم کرلیں۔ اگر جب بعد میں بالکل ممکن ہوکہ یہ فرق فراموش ہوگیا آباور ڈور آئین غلبے کے سامنے فدیم اکائی خاندانِ شاہی لینے شرکائے حکومت میں رُل بل کے اپنا نام او راستیازِ نسلی کو بیم بھی اسمنے فدیم اکن کلوبیڈیا طبع نام "وران ") روی تاریخ کے ابتدائی حدیمی ہیں ایسے تشنیہ حکومت کی مثال ملتی ہوگرقدیم اللہ الم آبی ہوئی وران وران کو تا دہ وقعطین کے مثال ملتی ہوگرقدیم اللہ اللہ تا میں کو ایک ایک ایک اللہ تا کہ کو تا ہی کو تا ہی کو تا ہی کو تا ہوئی کی اور جدیدائی تھی تا ہی کو تا دہ وقعطین کے مثال ملتی ہوگرقدیم اللہ اللہ تا کہ کو تا ہوئی کی کا ایک کو تا ہوئی کے اسام کو تا ہوئی کے ایک کو تا ہوئی کو تا ہوئی کو تا ہوئی کو تا ہوئی کی کا میں کو تا ہوئی کی کو تا ہوئی کی کو تا ہوئی کو تا ہوئی

جنگی برتری کوبر قرار رکھیں اور جہاں نک ہوسکے قدیم آبادی کو اُنجر نے کاموقع ہندیں ہیں وجہ ہو کہ یونان کی دوسری ریاستوں کی طرح سب پر ٹیمیں تجارت اور سنعت وقر کو کہمی فروغ نہ ہوا بلکہ وہ اخیر تک ریاستوں کی طرح سب پر ٹیمی بڑا کا نوں یا لشکری پڑا کو بنار ہاجس میں نہ سر بہ فلک محلات و مکانات تھے نہ فصیا و بروج کے لینے موقع کے اعتبار سے ان جنگی ہنچکا آ کی اُسے چنداں ضرورت بھی نہ بھی اور پھر لکر گش کے بقو از سے مستحکم شہر تو وہ ہوجس کی فصیلیں آدمیوں کی ہوں نہ کہ امنیوں کی اُ

سیمین و نیون می ہوں ہر اسیون می اور توانین ہیں جنوب نے ساری قوم کو ایک لیسی فرج بنا دیا تھا جس کامشغار حیات جنگ ہوا ور جو ہر وقت اُس کی تیاریوں میں مصدوف رہی ہے ہے کے پیدا ہوتے ہی ان قوانین کاعل شروع ہوجا تا ( ملکہ ہس محمد وف رہی ہی ہے کے پیدا ہوتے ہی ان قوانین کاعل شروع ہوجا تا ( ملکہ ہس کاظ ہے کہ شا دی بیا ہ اور دو لھا دُلھن کے متعلق جھوٹی جھوٹی با توں کے ہمی ضابطے مقرت نے پاوٹارک کا میہ کمنا کچھ فلط نہیں معلوم ہوتا کہ مقتن نے استقرار حل اور نین کا کی مقرت نے پاوٹارک کا میہ کمنا کچھ فلط نہیں معلوم ہوتا کہ مقتن نے استقرار حل اور نین کی کی مورث کی کا مواد دکو پنچا یت میں ہیں گرانہ کہ شکل اور توئی کا معا شہ کیا جا ہے۔ اگر پنچا سے کو دو تقدار ہوجاتا کے نزدیک وہ تندرست اور صفوط سا ہی ہے نے کہ ایس ہی تو تو اس کی اور قوم کی فہرت میں کے نزدیک وہ ناتو ان اور برسے قولی کا ہی تو کھال سر دھری سے ایک قطعے کا وہ حقدار ہوجاتا کے ایک گھڑیں تھا والے تلف کرا دیتے کہ اس کی زندگی نہ اپنے لئے مفید ہی نہ قوم کے ایک اور آیندہ نسلوں کے لئے۔

سات برس کی عرسے ان کی فوبی تربت شروع ہوتی تھی ا وران کے دستے سرکالگ افسروں کی گرانی میں جنگی ورزشیں اوروہ تواعد سکھتے جن کی لامائی میں صنرورت مین آتی ہی۔ اسی عربیں افنیں ہرقسم کی شقت اور جفاکشی کا عادی بنایا جاتا اورغذا اتنی کم دی عاتی می که وه مجبورا شکارسے اپن شکم رئی کریں۔ یا چری کرنی سکھیں کہ اہل ہے بارا اسے بھی سپہ گری کا ایک فن سمجھے تھے۔ کھنے پڑھنے کا اُس عمد میں چر عابنہ تھا اور ہوا بھی تو استی بھی سپہ گری کا ایک فن سمجھے تھے۔ کھنے پڑھنے کا اُس عمد میں چر عابا نہ اور ہوا ہاں نہ رکھا جا ان انتخاب کہ نظامت نہ کرتے تھے۔ لیکن الوکوں کو محض ہے جرا و رجا ہاں نہ رکھا جا تا تھا، بلکہ نظاموں سے بخوبی ہی تعدیم دی جا تی تھی۔ اس طرح ہوتے اور اُخیس اُ داب محبسی اور طرا فت و بندا سبخی کی بھی تعدیم دی جا تی تھی۔ اس طرح اُن کا الوکیس گزرتا۔ اور جب وہ جوان ہوتے تو اُس و قت بھی ان کی زندگی و لیسی ہی سا دہ اور میشقت رہتی۔ کیونکہ بویوں کے ساتھ گھر رہا ہے کہ بجائے انھیس روزانہ تو اعدر خانگ کرنی پڑتی اور رات کو مشتر کہ مکا نوس میں اپنے ہم جولیوں کے ساتھ سونا ہوتا تھا۔ اس شرکت میں بالعمرم سیندرہ پندرہ آدمی شرکیا۔ رہتے اور کھا نا بھی کیا۔ بوتا تھا۔ اس شرکت میں بالعمرم سیندرہ پندرہ آدمی شرکیا۔ رہتے اور کھا نا بھی سا دھی جگہ بل کھاتے تھے جواپنی سا دگی جگہ بعر میں ضرب المثل تھا۔

عورتوں کے واسطے قاعدے الگ مقر سے ۔اوراگروہ فنون جنگ سیکھنے سے محروم میں توصحت جما نی کے لئے و وسری و رزشیں اور بھاگ د وٹر کے کھیاں سے متنتی انکی گئی تھیں جن کی گئی تھیں جن کی گئی تھیں جن کی گئی تھیں جا کہ کا کو ہ خون کے قانونی دستوراتھ الی مرکشتی بھی د افل تھی مطلب یہ کہ اگروہ خود نہ لڑسکیں تواجعے لونے والے صنر و ربیدا کرسکیں اور نیز مر داندا و رجنگی فنون سے فی الجملہ کچھنے کچھنا سا ہوجائیں۔ چنا بخداسپارٹ کی عورتیں بلند نظری اور عالی بہتی میں مردوں سے کچھ زیادہ گھیٹ ہوئی نہ تھیں اور درحقیقت کوئی اسپارٹی ال اپنے بسیطے کی موت پراتنی بخیدہ نہ ہوتی تھی مبتنی اُس کی کُرز دلی ، یا میدان سے ہٹ آسے نہر۔ انفیس اوصاف کی و مبتے ،عورتوں کی جو قدر و منزلت اور آزادی ،اسپارٹ میں تی موت پراتنی وصاف کی و میہ میں نہیں یا بئی جاتی ۔ بیاں تاک کہ اُن کی آزادی برہت بہت سے اہل الرائے حوف گیر ہیں اوراخلا تا اُسے اچھا نئیں سیمھے ،خصوصاً بعض ڈرا ا

لیکن سیآر ڈکے اس نظام معاشرت کی سے زالی خصوصیت یہ تھی کداُن میر صنعت وتجارت قریب قریب ممنوع تنیل دولت اوردولتمندی کے فرق مراتب معدوم سقے اور سامانِ تَلْفَات وعيش كاسپآرية مِن مام ونشان نظرية آيا تقاءًا س چرت انگيز نگتي *يڪ رو* سبب تین سے ۱۱) زمینوں کی مساوی تقییم که کو ئی شہری ایک رقبہ معینہ سے زیادہ لینے کا مجاز نه تقا (۴) لوہے کے سکے کا رواج وہبت مجاری اور کم فتیت ہر ہاتھا اور جس سے چند اشرنی کے برابر ال جمع کرلینا ھی بہت د شوار مات تھی۔ سوٹے جاندی کاسکہ ان کے إل ممنوع تقاا دراسی و جهسے مذان کیا ندرونی تجارت فروغ پاسکتی تھی مذیا ہرکے تا جرور کو و ہاں مال لانے کی ہت پڑتی تھی رہم) اُن کے مکانات حکماً سادہ ہوتے اور کھانا بھی وه اوروں کی نثرکت میں کھاتے ہے۔ جہاں تخلفِ برتنے کی کو اُن گنجا بیڑ واعازت ندھی ّ اُن كى صَرورُ ياتَ زندگى نے لئے مہلواٹ كھيتى كرتے سے اورا بل اسپار ٹا كوشت اجناس کی کافی اور مقرره مقدار سالانه ل جاتی تقی اس طرح و ه ایناسارا وقت اطمینان کے ساتھ جنگی مشاغل میں صرف کر سکتے تھے اور پہی اُن کے آئین و قوانین کی اصلی عایت ہی اسَيَار مُركَعِيفٌ غريب ترّن كا خلاصه يه تفاءاسي ترّن كي بدولت ماريخ مين أس نایاں امتیاز اور وصد دراز تک اقتدار حاصل را اوراس کے بگراتے ہی آبل ہیآر ٹرکا طلسه نوقیت بھی جلل ہوگیا۔

لگرگس ایک عام وردلیند روایت کے بموجب بیرسارا مجموعهٔ قوانین ایک بی تخص کا نیجهٔ فارش ایک بی تخص کا نیجهٔ فکرتما اوراسے اسپارٹر کے لوگ واجی طور پراپی قوم کا سب بڑا محسُ مانتے ہے۔ اُسر کا نام انحرکس تھا اوراس کا زما نہ جدید تحقیقا توس نے قیاساً نویں صدی قبل سبے کی بہا مہیں قرار دیا ہو۔ گردر کے بہت سے برگئان اس روایت کومصنوعی قرار نیتے ہیں اور اُن کے فیال میں لاگن اسپارٹر کا ایک پُرا نا دیو تا تھا جس سے بعد میں وہ تمام رسم ورواج منبون فیال میں لاگئن اسپارٹر میں جاری ہوئے۔ قدیم مورخ طوسی ویدین اور بہلا فی قس

می لکرگش کی قانون سازی کو تسلیم نہیں کرتے اور کئی مخالف قراین اور بھی شارکے جاسکتے ہیں۔ لیکن و نیاسے مثامیر برستی کا اگرامی اتنا زایل نہیں ہوا ہو کہ وہ ایسے نامی مقتر کے وجود سے انخار کرنا بہ آسانی گوارا کرنے اور ثنا ید اسی لئے اہل ٹاریخ کا ایک بڑاگروہ لاگش اور اس کی قانون سازی کا قابل ہی۔ اور خودہم بھی بہند نہیں کرتے کہ ان کے خلاف جمانوں کی اور خودہم بھی بہند نہیں کرتے کہ ان کے خلاف جمانوں کے سیسے میں اینا نام د آئل کرائیں۔

گرقدیم ّا ریخ کے مطالعہ برکسی شخف کے وجو دوعدم کی بجٹ اتن اہم نہیں ہو تی عتبیٰ کہ اُئں سے منیوب کام اوراُن کے نتائج وا ٹرات کی بیں دکھنا یہ ہے کہ لاکس کے الوکھے قوانین کے متعلق اہل الرائے کا کیافیال ہی:۔

وین سے تعلق ال ارتبات و اکتراک و ایمن کے مدّح بائے جائے ہیں لیکن کائے لئے دہی قدیم مصنف تواکۃ لگر گئی قوانین کے مدّح بائے جائے ہیں لیکن کائے کے دہی اور میکر ارتباتے ہیں بلکہ عملاً ہمی ان کے خوان کے خوان کے خوان کا کارہ تابت ہوئے کیجہ اسی قسم کی رائے بعض جدیدا لم تحقیق کی معلوم ہوتی ہے اور وکٹر دو ورئے اخلاقی لحاظ سے بہت سی بڑائیاں بیان کرنے کے بعد معلوم ہوتی ہے اور وکٹر دو ورئے اخلاقی لحاظ سے بہت سی بڑائیاں بیان کرنے کے بعد محمول کا دور اس کی اور ان مجیب تو انین کا ذکر بلوٹارک کی دلیپ کتاب لیے (بیرے مل لایوں میں فیشیل تحریر ہو۔ اور آنجن ترقی ارد دونے حال میں اس کتاب کا ترجم شائ کیا ہے ہم اس کی ابتدائی موانخ عمول میں میں کا گرکٹر کے حالات مطالعہ کرنے کی لیے ناظرین سے سفارش کرتے ہیں ہو۔

کے اُری فرمی اور تقیقت شرا تی تنزک ویب ایک باغ کا نام تھا جاں حکیم افلا تون فلسفہ آسفراط کی تعییرہ تیا تھا۔ بعد میں یہ مقام ایک فاص حلقہ اور س بنگیا اور افلا قون کے جانثین یا پیرواسی کے نام سے حکما ک فی کملانے گئے۔ اس میں بمی تین علیٰ ہ گروہ مشور ہوئے۔ اقل قدیم اکیڈ می ، جس میں افلا قون اور اس کے قریبی جانثین ثنا مل ہیں۔ دوسرے وسطی اکیڈ می (دوسری اور تعییری صدی قبل سمی ) جس کے حکما اللہ ہے کا ایک حد کہ بہنیا ل بن گئے تھے۔ تیسرے جہ آیدا کیڈ می جس کا فراغ میں صدی تبل سمی سے اسطیعہ گروہ شکی کی بیار ملعقہ رہنا یا دونرور در النین اکیڈ می کے بند ہوجانے مک رہ (فیلیٹ) اس گروہ کے حکما افلاق اور اللیات کی تعلیم بیزیا دونرور ویتے تھے ۱۲

ایے"آلہ جنگ وقال" پر بھی معترض ہوجیا کہ لگرس نے اپنی قوم کو بنا دیا تھا۔ اور لکھا ہو کہ اس فسم کی مثین "سے تخریب کے سوائے کئی کوین" کی قد قع کرنا عبث تھا۔ چنا پنجہ طوسی و یہ بن ک بیٹیر بگر و کی تعجیے ثابت ہوئی کہ زوال حکومت کے ساتھ ہی اسپارٹ کا وُرق عظمت بارہ پارہ ہوگیا اور آج صنعت وفن یا علم وحکمت کی ایک یادگار بھی ایسی موج دنمیں جو لکرگس کے وطن اسپارٹ شسے منسوب کی جاسکے یا

ا غیرمی د قریئے نے اہل اسپارٹ کی بعض خوبیوں کی شایش تھی کی ہے کہ وہ موت اور کلیف ذرانه ڈرتے تھے اور حذبات پر حوقا بوائنیں حال تھا اس کی مثال لمبیٰ دشور ہے۔اصول کے لئے "اطاعت کرنا اورجان نے دینا اُنھیں کو آتا تھا اور قانون اُن کی گاہ مِنْ سَكُوهُ خَاكَ كَاسِ زياده واجب التفظيم فرما نرواتما "ليكن اسيآرية كي غظمت كا عقیقی سب ساتی مونی دس نے فوت مجھا۔ یعنی انھیا ہو کہ یہ و ہشرہے جمال آدمی ہلائے عاتے ہیں! واقعیؓ اوروں برحکومت بالعمرم اُنھیں کوملتی ہی حضیں لینے او برحکومت کرنی آتی ہو'' اورعوصلہ دراز تک یہ دونوں باتمیں ہستیارٹہ کو عامل تنس ۔ طرز عکومت|اس قدرمها وات اور جمهورت کے با وج دکہ قانو ٹاکو تی شخص دوسر<del>وں سے</del> زیا د ه زمین وا ملاک نه رکه سکتا تھا ،اسپآریهٔ میں مور و ٹی با د شاہت کا آئین نه لو ظا۔ ملکہ قوانین لکرئش کے صدیوں بعد ہی،جبکہ تقریبًا سارے یو نان میں با د شاہت کی حکم حکومتِ نوا*ص رائج ہوگئی تی،ابل ہسپیارٹہ نے* اپنا طرز یہ چیوٹرا اورا خیر نک اُن کے ہا**ن** قت م میں دومور و تی باد شا ہ حکومت کرتے رہ<sub>ئ</sub>ے قدامت بیندی ہوتو ہو، اس میں شک نہی*ں کہ* اس تقیم حکومت کی وجهسے کسی با دنتاہ کو جرومطلق العنانی کا موقع نہ ماتیا تھا اورا گراہ کے دل میں ایسا نا پاک وسوسہ پیدا ہوجائے تو اُس کی د وسری روک مجل<del>س بررگان</del> عمی جرم الله منبرن شصت ساله "اركان شامل بوتے تھے۔ان كے انتخاب كا دستور بھي نرالا تقاا وربلوٹارک نے لاگش کی سوانع عمری میں بڑے لطفت اس کا حال لکھا ہی خصوصیت بن

باعث مجلس کا نام گیروت مها و گیرو" به معنی ضعیعاً لعرسے نخل ہو۔ ملکی معاملات میں بادشا ان بزرگوں کی رائے کے پا بندھے اور مجموعی طور پر انفیس تقریباً و بی اقتدار حاسل تھا جو زمانہ شجاعت کی مجلس امراکو۔ اور حبس طرح بہر قرکے ہاں جوام الناس باد شاہ کی تقریب سنے چوک میں مجمع ہوتے ہیں، اسی طرح اسپارٹی میں نیا قانون بناتے وقت ساری قوم کو بلا نا ضروری ہونا تھا۔ لیکن تقریبا وی صرف حکام کو حاصل تھا اور جمہو رُمُنبت یا منفی رائے فینے کے مجازتے ۔ اوراس حد کہ اسپارٹہ اور قدیم اکا نیوں کے طرز سلطنت میں کو کی اصولی فرت نظر نیس آتا۔ گر ج ب ج ب زمانہ گر تر اگیا، حالات میں تبدیلی بیدا ہوئی اور ہستیا بیٹر میں ان ایک مواسل تھا دور مالک نیوسے رسل و رسا کا کہتے ہے اور اس کی تعداد اور قوت رفتہ رفتہ خود با و شاہوں پر فایق ہوگئی اور قوت رفتہ زمانہ گر تی بیان تک کو اخریں ان کے کا موں میں کسی کو وظل واست با کا بھی حق حال نے تھا۔

است ارا کی لاائیاں الی باوش ، مجلس تر رگان یا ایفور، یہ تمام عدے اُس نظام معاشرت میں کو بی اصولی فرق پدا نہ کرسے سے ، جسے لگر سے غیر معرلی دست و د ماغ نے تیار کیا تھا: اسپارٹ کا ہزود و دیابی شمنیرزن اور اس کی تمام آبادی وہی فوفنا کا لئہ جنگ قتال ، تھی۔ اور گومقتن نے کھال دُورا ندیتی سے غیر ضروری چڑھا ئیاں یا لمبی لمبی لڑائیاں لڑنے کی اخیر ما افیت کوئی تو ہجل س برعل ہو نا امر محال تھا۔ وُ نیانے ابھی تک کوئی ایسی ہمن بنید قوم نیس دکھی ہے جو اس دورجد ید کی زبان میں سوعف ما فعت یا تھا کوئی ایسی ہمن بنید قوم نیس دکھی ہے جو اس دورجد ید کی زبان میں سوعف ما فعت یا تھا کہ کی ضرورت تھی اور کھوڑھے ہی دن میں اُن کے زعم شجاعت کا ہو سرا قدار کی صورت یکی میں ہی ہم آخیی آرگش کے ساتھ بدل جا ناجی ناگزیر تھا۔ چنا نچہ آکھویں صدی قبل سی میں ہی ہم آخیی آرگش کے ساتھ بدل جا ناجی ناگزیر تھا۔ چنا نچہ آکھویں صدی قبل سی میں ہی ہم آخیی آرگش کے ساتھ وست وگربیاں یاتے ہیں۔

آرگس اید ڈورنمین ریاست ارگونس کے علاقے میں اگامینن کے قدیم یا ٹیخت ا لی تھینے کے قریب قایم ہو کی تھی اورا کا تیوں گی اس نامی راج دھا نی کے اُجڑنے کے بعد وہی ڈور باشنه وں کی ساسے قری حکومت مجمی جاتی ہی اس کے شمال میں کو آنھ سکیا آن وغیرہ کئی ڈورٹین ریاستیں تنیں اور بیرب بہالو دیو<sup>ت</sup>ا کی پرستش میں شریک اور ملکی اعتبار سے باہم علیت متیں.شهرآرگٹ میںان کامنتر کەمعبد بنا ہوا تھا جماں ہرسال بڑھا وے بیم ہتے، میلاکتما اور دستورا لاخطه بوصفیه ۳۷) کے بوجب اس اتحا دمیں آرگش کوسر برآ ور دہ ریا تسليم كيا جاتا تهائه أس كا ملاقه عي اوّل اول سب زياده اورانتها بي مشرق سيفليج لوّبني تک کیسلا ہواتھا۔ بس اپنے مغربی ہمیا یوں کی ترکتا ز سے پہلے دہی متا ژبوا، اور دونوں تے درمیان آیک طویل و نشدید لرا ای چراگئے اس ارا کی نے تفصیلی ما لات بیٹم معلوم ہوئے ہیں،لین یکھنی ہے کہ فتح زیادہ تر استیار ٹے کے بیلو پر رہی۔ کیو کرا خیریں اُس کو ہم تام لقر نیے برقابق اور فریق مقابل کو پیلو پنی س کے جذبی ساحل ہے ہے۔ دخل اینے میں۔ گرا نک معقول علاقہ جانے کے علا وہ آرگش کو بڑا نقصان یہ مہنچاکہ اُس کا گزشته اقتدار اپنے علیفوں پرسے کم ہوگیا اور اب رفتہ رفتہ اس کی گارسآرٹہ

اولمپیکا ذہبی سیلا ایپای پنی س کے مغربی ضلع رائے لس، میں زئیس ویوتا کی ایک پڑائی فانقا ہ شراولم پیدی ہوئی تی۔ بیاں بی انتقاع بستوں کی ایک ذہبی انجمن قایم تی او مرجب تقسال بڑا بھاری میں لگتا تھا۔ اس کے متعلق بعض حقوق پر شرکائے انجمن میں تنافر ہوا اور پنی آا ورسلے لس کی ریاستی آپ میں حبکہ ٹرٹیس۔ اُس وقت نوفیز اس آپ شدنے نہ بوا اور متنا زعه انتظامات اسی کے بیمواس چرہ وستی پرکسی کو مخالفت کی بہت نہ ہوئی تو اس آپ رشت کی میامان اور آگے بڑھا یا اور مر برست بن کراس تموار میں نئی رسیں اور دلکتنی کے سامان اور آگے بڑھا یا اور مر برست بن کراس تموار میں نئی رسیں اور دلکتنی کے سامان

اضافه کے اور تمام نوبان کواس میں شرک بونے کی دعوت دی کہ میلے کی ثنان اور اپنی غود بڑھے اور اسپار یہ تام او نا نیوں میں سربرآ ور دہ تسلیم کیا جانے گئے۔ ميلے میں اوّل معولی دوڑیں گریمے کشتی اور گونسے کے مقابلے اور مردا نہ کرتب طاقت آزمائیاں اوربیدیں گھڑد وڑا وررتفوں کی دوڑھی دانل کر لی گئی جن میں بترخص نزرک ہوسکتا تھا۔ اوراگرے جیتنے والے کا انعام صرف حنگلی زیتوں کا ایک تاج ہو تاتھا گراسی کو لوگ بڑااء ازسمجتے اور تاج نتاہی سے بڑھکراس کی آر ز وکرتے تھے۔ان جذتوں کے ساتھ یونان کی ہرریاست میں نقیب میلے کی تاریج اورِ دعوت کا عام اعلانِ کرنے کے لئے بصح جانے کے اور اولمیتہ کے راسوں کی بھی با قاعدہ مکسا نی ہونے لگی اکر جا زی طف واطمینان کے ساتھ وہاں تا جاسکیں۔ابندا میں یرانظام میلے سے چندروز بیلے اور بجر نے کے چندروز بعد تک رہتا تھا،لیکن ہوتے ہونے تتوار کا سارامید، محرم سجما جانے لگا اور ا "امن وعیادت کے زمانے" میں جنگ اور فونریری ناجا نزواریا گئے-میلے میں دُور دُور کے جاتری جمع ہوتے تھا ورتقریباً سب یونانی ریاتیں لین لينه وكيا بعيمي تقيل كه ديوتاكي درگاه پرندرو نيازچڙهائي إورنيزايني رياست كيجا. طمطلاق د کھانے میں د وسروں سے مسابقت کریں نے اس طرح کچھ دن میں بیرمیلا واقعی سائے یونان کی ایک ثنا ندا رجارسالہ نایش بن گیا اور اُس نے اُن کے درمیان نهرف د وشایهٔ روابط برُهانے میں بڑی مد د دی ملکا یک معنی کر قومیت کا بیت سکایا اوراُن کے دلوں میں بینحیال حاگزیں کیا کہ متعد دریاستوں میں بٹے ہونے کے با وجود و ہرب ایک ہی باغ کے یووے اور ایک ہی وطن کے باشندے ہیں۔ د وسرا قابل ذکر فائده جو اسی تتوار کی مهر گیری سے حاصل ہوا، و ہ یو نا بنوں میں

کے ادلیتیہ کی شل ڈیفنی، بنمیتہ اور خاکنائے کو رختھ پر جپار سالہا ور دو سالہ شیلے ہوتے تھے گر انھیں او آلمپی متوارکے برا برشہرت وظلمت کہی مُیسّر نہ آئی ۱۲

ایک تمت کارواج ما ناتھا 'اب مک ہرعل نے کے لوگ لینے لینے طور پرمنین کا صاب کھا كرتے تنظ ليكن اوليكي نيزيمة كى شهرت نے ان مقامی صابوں كو بىكار كر ديا اورا ب ہ اولم پيا سے اپنی تاریخیں شمارکہنے گئے ۔اِس لفط سے مُراد اولیسی تیرئھ کا وقتِ ہی اور چ کہ یہ تیریخر عارسال من آیک مرتبه مُحِرِّ ما تھا،اس لئے ایک او لم تیا وٹھا رسال کی ڈٹ کا نام قرار ما یا اورسیلے اولم سیا دلاکا زمانہ متحق ہونے کے بعداسی مت سے تاریخ یونان کے موج وسین عیسوی مطابق کے گئے ہیں۔

مینیے لاائیاں اگر محض ان بغیروسیوں سے اسیآرٹہ کی ہوس مک گیری سیرنہ ہوسی تقی اور فالباً آکھُوس صدی کے آخری نصف میں اُس نے آرگٹ کی طع اپنے مغربی مہایو ے لڑا نی چھٹروی-ان لڑا بیُوں کا پیلاسلسلہ کم وہیٹ ہیں برس تک جاری رہا وربھر فرنقین گویاستانے کی وض مخ کھیر گئے ۔ لیکن دونسلیں نہ گزری تقیں کد اُن میرد وبارہ ایک فرنر خدو جد شرقع بوگی اورسینید کی کامل بزمیت پراس کا اختتام بوا رفت سا مهله سنسلاق م تک)-

مشور ہوکداس موفع پرمینیکہ کوآرگش ارکیڈیا اورسکیآن کی ریاستوں نے مردی عى اور كورته والميس اسياريم كي طرف تے - گران پر ديسوں ميں سے نامورط طيوس شاء ہی جوانتھنے کا باشندہ تھا اور ڈیمقی کے الهامی مشورے کے موافق ایدا دکے لئے اُسیارُ بلایا گیا تھا اس کا بڑا کال یہ بیان کیا گیا ہو کہ اپنی برج س نظموں سے اس نے اہل تیا یہ کوالیا ہوش دلا یا کہ ڈٹٹے وٹٹے اُن کی بہت بند مرکئی اور وہ استقلال سے ارمی گئے یمان کک که ایل میتنیه کوآخر کارا طاعت قبول کر نی پڑی اور بیر ساراعلا قدفتمند کئی تخونیو کے قبضے میں اگلیا۔مفتوحین کی عمرہ سے عمرہ زمینیں ،ا وران سے بھی کہیں زیا د ہء نیز وجمبو شے آزادی جینین کی کمی اوروہ ہیلوا ٹوں کی طرح اسٓ ریڈ کے غلام بنا کئے کئے۔ حالاتحہ

ک پہلا اولم پیا دہ جمدرال تحقیق کے نزدیک منٹ ق مسے شروع ہوتا ہے ،۱۲

نسلّا أن میں اورا ال سیار شہر کی فرق نہ تھا او را پنی بدترین تکستہ حالی میں می وہ یہ نہ بھول سکتے سقے کہم ڈو رئین خاندان سے ہیں۔ ایکن جو کچہ ہو وُ نیا کے اس اٹل اوربرچم اصول کے مطابق کہ محکوموں کی کوئی تاریخ نہیں ہو ای تین سو برس کے لئے میں تنہ کا نام مط گیا۔ اورجب تک ایا آمنن داس نے اسپار ٹہ کوشکتیں ہے کواس برنصیب خطے کو معلی اورجب تک ایا آمنن داس نے اسپار ٹہ کوشکتیں ہے کہ اس برنسی وجہ ہو کہم والت اس مسلسلہ کی وہ اپنی کسی کوشن سے دوبارہ زندہ نہ ہوسکا۔ یہی وجہ ہو کہم والت ہی تم یک یونان کی تاریخ کومین آئے کو کہم خالی پاتے ہیں۔

سکید الین ملک گیری وہ خوفاک من ہوکہ جس میں ہرکامیا بی سے حص بڑھ جاتی ہے میں ہرکامیا بی سے حص بڑھ جاتی ہمینی کا وسیع علاقہ ہضے کرنے کے بعداسپارٹ برجی ہی بلامتلط ہوگئی تھی۔ جنوبی جنوبی خریرہ نما پر قابض ہوتے ہی وہ شمال کی طرف ابن للچائی نظریں ڈلنے لگا اور علاقہ ارکیڈیا کی جنوبی ریاست نے گئے براس نے چڑھا کئی کا دیاست نے گئے براس نے چڑھا کئی کا دیاست کے گئے دانہ اور وہی طوق مقابلہ کیا اور ہے در بے شکتیں نے کو اسپارٹ کے صد ہا سپاہی گرفتار کرلئے اور وہی طوق ان کے کلوں میں ڈلے جنوبی وہ شکیہ والوں کے واسلے لائے تھے۔ پھر غلاموں کی طرح میتوں میں کام کرنے برجمور کیا کہ خود الی ہمتیارٹ کو بھی اس کلیف کا کچھ اندازہ ہوجائے جو ہیا اور کو گئی اندازہ ہوجائے ہو ہیا اور کو گئی ہوتا ہے۔ بھی مقابلہ کیا اندازہ ہوجائے ہو ہیا اور کو گئی ہوتا ہے۔ بھی مقابلہ کیا اندازہ ہوجائے ہو ہیں گئی ۔

اس ناکامی نے اسآر ٹر والوں کے وصلے بہت کردئے۔ ارکیڈید کو فتح کرنے سے وہ الیس ہوگئے اورٹیگیڈ کواٹوئی فوشی سے اپنا علیف اور برا برکا اتحادی تبلیم کیارٹنٹ قل پھرمصالحت کی یا دگار میں الفیئس ندی کے مبنع پرایک میں ارتعمیر کیا گیا جس کے بچھروں پر مشرائط صلح منقوش میں کیگید ہی آیندہ سے اسپار ٹرکاستیار فیق ہوگیا اور میں کے ساہی منفوں کے نوابی میں با اس کے دو سرے علیفوں کی فوج میں بائیں پر مگر پاتے ہتے ہوگن میں برااعز ارتعا۔

ليكن إس واقعه ك اثرات صرف بالالى منت بكرسي يه بوكدائس في اسْپَار شدادور

اس لئے یو آن کی ماریخ کارخ برل دیا۔ ٹیکتیسے یہ سبق آموزشکت پانے کے بعد ہا تہا ہُر کواپی غلمی پر تنبہ ہواا ورخگ وجدال کے بجائے اب اس نے دوستا من طریقی سے اپنا اقتدار بڑھانے کی حکمت عمی اختیار کی جس میں دوسروں کو مفتوح کرنے کی نسبت کا میا بی یقیناً زیادہ سل تھی اور ہما را قیاس ہو کہ یونان کی جو ٹی جو ٹی جو ٹی ریاستیں بمی مُدنیت میراتین ترقی کائی تقیس کہ اب مفیس کے دن کے اہمی جبگر ہے اورکشت و نون نوش نہ آٹا تھا او ان میں سے اکثر کمر ورشہروں کو کسی طاقتہ طیف کی ضرورت محسوس ہونے لگی تھی۔ سوجنگو اسپار یاسے بڑھکواس کا م کے واسطے کوئی موز وں نہ تھا۔ امنی وجو ہ سے ہم آیندہ دکھیں گئے۔ ککس طرح متعد دریاستوں نے اسپارٹ کا افتدارت کی کرلیا اوراس کا علقہ اسٹیا دکس طرح قریب قریب تمام بیلو بینی تس میں تبدیج بھیل گیا۔

## س- دوسری ڈورئین ریاشیں

<u>طرن کومت</u> مناہر بھی انٹرت کے اعتبارت یہ لڑگ بھی ویسے ہی تقے جیسے اُن کے ہم قوم ال آپارٹر یا اہل آرگس لیکن ان کی تاریخ متروع ہوتے وقت ہم اُن کے طرز حکومت میں بڑا وق یہ کیکھتے ہیں کشخصی با دشا ہوں کے بجائے اُن میں خاندانی امراکا زور شرمہ گیا ہیے اور **جا**بیا و ہطرزِ عكومت قائم بهوتي جاتي بوجي الليونيان حكومت خواص (أولى گار كي يعن چند آدميون كى حكومت)ك نام سے موسوم كرتے ہے جانچ ساتويں صدى قبل سى مك سوائے إسيار شك يونان كى مرريات مي انتظام الطنت الفي امرائے فائدا نى كى الته ميں اگیا تقا۔ اوراگر با دشاہت شا ذو نا درکہیں باقی رہی تو وہ محض ایک نمایشی اورسمی چریقی جس سے معلوم ہوتا ہو کہ اب یونا نیوں نے حمبوریت کے دوسرے درجُ ارتقائ میں قدم رکھااوشخفی با د نتاہت کے بدلے جوابتدا ء تندن میں ایک معتدل اور گوما قدر تی طربق حکومت بوتا ہی اب یہ افتیاراتِ کئی اشخاص میں تقییم ہو گئے 'ایک ہے اُس كرمحض فبقر امتياز ہو، موروثی با د شاہتے کچھ کم غیرمعقو آپنیں ہی بکہ مکن ہے کہ ایک سے زیا دہ آدمی لِ عائمی تو ملک کو اتنا نقصنا ک پنیچے کہ ایک مورو ٹی با د شاہ بھی مذہبتیا بینا پندیونان میں بھی اُمراد اوّل یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سُور ہاؤں کی نیاسے ایک عللی ه اوربرگزیده قوم بن بچران کی مراہم پرتش عبدا گانه قرار با تی ہی اوران میں عوام صنینیں بے سکتے۔اورآخریں ان خاندانی امیروں کو یہ تخلیف دہ خصوصیت ع ال ہوجاتی ہو کہ ملی قوانین سے اُن کے سوائے کو ٹی واقف ننیں ہوسکتا۔ اُن کا قیدِ تحريرم آناسخت برعت ہواور بیعزیز ور نہ فقط امیروں ہی کوسیہ بسید سنج سکتا ہو۔ سكيان انفى امتيازات نے إل كرخواص وعوام كو بالكل د وحدا گانه گروه بنا يا اور یہ قوی ترکر و مطلت کے جزو کل براس دہے جا دی ہوگیا کہ اُس کے نز دیک کمزور عوام تمام حوق شریصے عاری اور گویا محض واص کی خدمت کرنے کے واسطے خلق ہوئے تنے۔ و ٔ ہ امرا کی *جاگیروں میں زراعت اور شقت کریے اینا پیٹ* یا ہے ، اور بعض اوقات انفيس خواص كے قريب مكان بنانے كى بھى اجازت نہ ہوتى ہى جبيا كسكيان مي تفاجال دورنين امرا بپاريوں كے چڑما كو پررہتے تقے اوروام النگ

کوسمندریا اسوتی ندی کے کنار سے نشی میدا نوں میں کہنے کا حکم تھا۔اسی نسبتِ مکا نی كى وجهد أمرا أخيس إجالِين ، يعني ابل ساعل كية سق أورمكي معاملات بين حصّه دينا ایک طرف میرهبی گوا را نه تفاکه وه فیع میں تھرتی ہوسکیں اس سے نہ صرف اُمُرا کی کڑے ونخت ثابت ہو ملکہ ین متیجہ بھی نخلتا ہے کہ اُن د نوں اہل مونان کی فومیں بہت جیو نی اُ ہوتی تھیں؛ ہں تدن کی ترقی کے سابھ ساتھ قوموں کی جنگی تیا ریاں ھی وسیع ہوئی ہیں اور شایداسی لئے ہم امر کئے سکیآل کو کچہ عرصے بعد عوام کی فوجی امدا د کا محتاج بھیتے ہیں اگر جہ اتنا فرق اس وقت بھی ملی ظار کھا جا تا تھا کہ امر انیز ہ وشمشیرسے اور عوام محفن لقوں سے مُلِم ہوتے کہ اس زمانے میں یہ عی ایک اونی درج کا آلہ جنگ تھا۔ مرتوں سکیآن میں میں کیفیت رہی الیکن جب صنعت وحرفت اور تجارتنے و ہاں فرفغ یا یا توعوام الناس ان میثور سے بہت الدار اور رفتہ رفتہ خواص کے قابوسے با هر بروتے گئے کیونکہ فہ و رکمن امرا کاطبقہ اپنی جا گیروں پر قانع تھا اورایسی زمیندا ی یا زرعی خوش هالی لوگوں کوعین دورت اور سُست بنا دیتی ہو۔ بیں حس وقت وہاں کی قدیم اورا د نی طبیقے کی آبا دی میں شورش بیدا ہوئی رقت سًا سنٹ نہ ق م) اورا یک دولتمندُ عامی ٔ ارتاگویش نے عکر بناوت ببند کیا تو امرانس کا انسدا دینہ کرکیے اوران عكومت پيلے ہي نضا دم ميں لؤ كھڑا كر گريں كار تا گورش تمام رياست كا مالك بن كيا اور مكومت واص كے بجائے سكيآن ميں مكومت جابر يہ كا آغاز ہوا -عکومتِ جابریہ یا اس جگریہ تصریح نهایت صروری ہو کہ عک<del>ومتِ حابریہ</del> سے مُرا د ایمطلق کھنا بادشاہت ہی جو مرقع آبین اورط زسلطنت کے فلاٹ قایم کی جائے۔ اگر کسی ماکسیں مطلق العنانی ہیلے سے موجود ہر تو وہاں کے با دشاہ کوجا بر ربیزانی لفظ 'رانوس') نہ کمیں تھے خواہ وہ طرزعل کے لحافات کتنا ہی جا برا ورظا لم کیوں نہو۔ خیائی ایران يا اورايشا بي مالك با وشاه ،جن كي تاريخ بدترين مظالم كي ايك مسلس داستان جئ

عِ برنیں کہلا سکتے کیونکراُن کے مک میں طرز حکومت ہی مطلق العنا نی ہی تھا۔ ہی ہے برفلات اگر کونی آئین بادشاه مُرقع تیودو دستورتور کشخصیت مال کرد توگوه ورانتاً با دشاه جایز بهو، پیرمی حا برکهائے گاا وراس کی عکومت حا بریہ ہوگی، خوا ا پنی طلق العنا نی میں وہ کتنا ہی رحدل اوراعتدال بین کیوں نہو۔ ارتاگرس ادر مذکورهٔ بالا تعریف کے مطابق ارتاگوش میں (جو ذات کا با ور جی اس كے بنین مشوري ، رياست سكيان كا بيلا جابر تفاكه مروم طرز مكومت كوالك اُس نےمطلق العنانی عصل کی تق اور اسی بنا پراُس کی اولا دجوسورس سے زیادہ تك وارثِ آج وتخت رہى، قِاركىلاتى ہے۔ اگر مياسى شك بنيں كہ يوفانيا ست اچها فر مروا تقا اورست برا کام جواس نے کیا وہ عوام الناس کی منزلت ازا تقی که اسی طبقے کی بدولت اُسے با د ثنا ہت نصیب ہوئی تقی اوراسی کوطا قتور بنا ہے میں ان با دشا ہوں کا فائدہ تھا کیس ڈورٹین امراکے امتیا زات مٹانے کے ساتھ ساتھ انفوں نے عوام کو بت سے حقوق شہرت عطاکئے اور عکیم ارتنطوکے ایک قول سے یا یا عاتاب کدان کی می مبورت بیندی اورعدل گستری تلی جسکے باعث ان کاخاندا لتنوص تك با دشابي كرّار با -

سی جنگ مقدس ارتاگری کا پروتاکلیس تھنیز تھا۔ اُس کے زمانے میں ریاست کرتسانے وُ تینی کے جا تریوں برمحصول را ہ داری لگا دیا تھا اور آپا کو دیوتا کے فدام نے ہرجنچ روکا و ہ لوگ اس معت سے بازنہ آئے۔ اسی اثنا میں کلیس تھنیز کو اپنے موافق منشا ایک کئن، ماسل کرنے کی صرورت بیش آئی اور انعیس فدام کی رصاح بی میں اُس نے کرتساسے لڑائی مول لی، جو پہلی جنگ مقدش کے نام سے موسوم سے دازس فی تا سامیمہ ق می کلیس تھنیز کے ساتھ اس لڑائی میں اور بھی کئی ریاستیں بشریک متیں اور ان کی متی ہ قوت نے آخر کا رابل کرتسا کو بربا دومنتشرکہ کے چوارا شہو مقدین نے ذوب لوٹا اور پر مندم کرائے اس کی زمین آپا لوکے نام پر وقف گردی گئی۔
کتے ہیں کراسی لوٹ میں کلیس تعنیز کے باتھ وہ بے شہار دولت آپی عتی جس سے اُس کے
اپنے وطن میں حالی شان عارتیں بنوائیں اور صنعت وفن کی وہ قدر دانی کی کہ و صرفیاز
کے سکی آن ہزمند اِکا لوں کا مرکز ما نا جا تا تھا۔ اس کی تزئین وار ایکی پر دور دور کے
بادشاہ دیان میں ضرب اُس ہوگیا تھا۔
احتیام بی بان میں ضرب اُس ہوگیا تھا۔

النه کلیت تعین طرز عکومت میں اپنے بزرگوں کی طیح جمهوریت پندا ورایک سادہ مزاج با دخاہ نہ تعا بلامعلوم ہوتا ہوگداس کی ہی نایش اور فیاضی، رونت و فر درستی کا ایک شعبر تلی جس کی نظری اکر شخصی با دشا ہوں کے حالات میں لمتی ہیں۔ اور فالباسی افیر زمانے میں فاندان از اگوری کو زوال ہوا اور فالباث قدم میں سکیات کی حکومت جا بت کا فامتہ ہوگیا۔ اُس کی حکم بحر حکومت واص نے لی۔ گراب سکیات کے وام الناس ویے بعض اور ذلیل نہ سے جسے کہ مہلی حالت میں ہم اخیس دیکہ جلی ۔ بلکہ قبایس کہتا ہے کہ اگراب آرائ کی مروشا ل نہ ہوتی تو وہاں کے دور کین اُمرا دو بارہ اوج واقت دار حاصل نہ کرکھتے اور کرلیتے تو اُسے قایم نہ رکھ سکتے تھے۔

كرنتها جزيره خائ بيليسيدا ورنتالي دينان كجيج من كورنته كنْصُن بريت سرزمين واقع عنى مُرفاكنائ كورنته پرايك مينا رُكِرا بوا تفاجس كے شالى مپلوپر آ دِمراً ني آونيه به ندكه بيلي پيس كنده تفاا در اسى طح جذبي مپلوپر كمئدا بواتها كه

یہ پلوینی س ہے آئی اونیہ نبیں ہے!

اوراس پُرمعنیٰ کیتے سے واضع ہوتا ہو کہ اہل کورنتھ لینے تئیں بپلو پنی سسی جانتے ستے اور باشندگان این کی کا مینی آئی آو تی گرو ہ سے اپنی علیٰ کی جنا نا چاہتے ستے ، ہروال کورنتھ کی جائے وقع یونان میں رہے اچی تھی۔ اُس کے دونوں طرف ممندروں میں ہروقت اُر

رستی فتی اور جنوب کے تمام بری راستے اُس میں ہو کر گزرتے تھے یس شہر کو رسمتہ جوانے ہمنا) علاقے کا مرکز مکومت بی تھا، بت جلد یونان کی سے بڑی تجارتی منڈی بن گیا تھا اور منجاد وسری صنعتوں کے فن حہا زمازی نے قدر تی طور پرو ہیں سہے زیا وہ تر تی کی ہتی۔ کو رنتھ کے جہاز د ور د ورمشہورتے اوروہاں کے مستری ایاسے ایک بڑھ *کو حد*تیں کرتے ست تقی که اُن کی میرفوقیت برقرار رہی-جانبی د و رِقدیم کے مسہور ومعروف ٌ ٹرائی رہی ٌ جازی ایجا دمی اس شرس منوب ہر- اس میں کھینے کے لئے تین طبقے رکھ ماتے مقال<sup>و</sup> اس لئے وسعت میں اور وں کی برا بر ہونے کے با وجو داُسے کمیں زیا وہ تیز طلا سکتے تھے۔ مازسازی اور میرهبازرانی کے فرفغ ہی نے کورتھ والوں کوخلیم کورتھ کی عانب ایک عده بندرگاه بنانے کاخیال دلایا کیو که سمندرکے اس کوطے کا سب حل زیا دہ تر بِّ قاعدہ اورجاز رانی کے واسطے ناموزوں تھا۔اس غُوص کے لئے ایفوں نے مقام لی تعیم کومنتخب کیا اوروہیں بیزنان کی سہے مپلی مصنوعی لنگر گا ہبنی۔ د د سرا فا یہ ہ ہوبجری اولوالو کی کی برولت کورتیم کو عاشل ہوا وہ یہ تھا کرجبان کی قدیم! د شاہت کا تختہ لوٹااورکمایّن کی شل پر راست می ڈورٹین امراکے قبضۂ اقتدار میں آگئی تران طاقتورغاصبوں کے فلم اُعلٰے کے بجائے کو رَبَعۃ والے جِ ق جِ ق نے ملکوں میں جابیے اور متعد دنو آبادی<sup>ں</sup> قايمگير جن مي کرکآيرا (موج ده جزيره کارنو) سائراکيوزيا سيرا تيوز (جزيره صقليمير) ہت منہ رہیں خصوصاً اہل سیراقیوز کا یونان کی تاریخ سے قریب قریب وہی تعلق ہم جویهٔ نان خاص کے کسی اور شهر کا ۱۰ دراس قسم کی آبا د کاری ا ورہبجر توں کو کور تبقر کی محرب خ اص بی لیے مفیہ طلب محبی عتی اور ایسے امیرزا دوں کی ،جو وطمی حکومت کے واسطے ظرناك نظرآتے ہوں، وصله افزائي كرتى هي كه وه با برجابيں اورايني نوآباديوں كا جس رواز رچا ہیں انتظام کریں ۔ ر استام احتیاطوں اور دُورا مذایتی کے باوج دا مرائے کو دینھ اپنی حکومت کو قایم ندکھ

سے اوران کی نامی شناسی کے فلاٹ و دائنیں کے ایک ہم فا ندان ک<u>یسی آرس نے</u> عگر مخالفت بلند کیا اور مصلح قرم میں عوام الناس کی ایدا دسے حکومتِ خواص کو مہنا حکومتِ جا بریہ کی بینا د موالی ۔

بیری انڈر اک<u>یسی توس</u> کے بعداس کا بٹیا <u>ہے ری</u> آنڈر واری بخت ہوا (میلاتم) چ<u>کورنت</u>ھ کا آخری اور یونان کا س<del>ب</del> نامی جا برگز را ہوئیخت نشینی کے وقت اس کی عمر چالیسل کی تمی اور اسے اپنے ایکے سی سال عدد عکومت میں با دشاہی تعلیم و تربیت عال کرنے کابے نظیر موقع میسرآ یا تھا۔ اسی لئے پیری آنڈ رنے ایشیا ئی با د شاموں *کے طرز* سلطنت اورمطلق العناني وه واقفيت بهم بينجا ني هي كم مشورتها كرفن ملك إرى یں جو دست کا ہ اُسے ملی وہ کسی بو نا نی حاکم کو تضیب نہ ہو نی۔اس کے علا و ہ پر آگا<sup>ہ</sup>ر یونان کے مُنات عقلا"میں شار ہو تا تقا اور ٰدو ہرار شعر با اخلا قی کہا وتیں اس سے یں۔ سنبوب تعیں حن میں حاکم ومحکوم کے فرایض اور حقوق کو سمجھا یا ہم اور آزا دی اور مجبور کی بت تعربینه کی گئی ہو۔ اسپنہ خو دبیری آنڈ رمطلق النان راا ورلینے عهدیں کے بھی زیا د ہخضیت کی شان دکھلا ٹی بیٹائی قلعہ کو رہتھ کے سے اوسیے خصے پرایک عالی شان محل لینے واسطے تیار کرایا، اس کے گرد بہرے جرکی والے مقرر کئے اورات ا ا د نتا ہوں کی طرح مصاحبوں میں گھرا رہنے لگا۔ حال کد اُس کے باپ ک<del>ے سی لوں</del> نے اس قسم کی مو د ونما مین کھی جا کرنہ رکھی تھی اور و ہجب تک زندہ رہامعمو نی شہر یول کا انذاب بموطون مي رہتاستا تھا اور اُسے اپنے جانٹین کی تلتیخصی امتیا زو حکومت تفايم رکھنے کا اتناخط بھی مذتھا کہ قوم کے کسی اور فر د کا دِ ولتمندِ یا مقتدر ہونا گوارا مذہو یه بیری آندری خصوبین تنیس اوراس کاعذریه تفاکه یه دو کیه می کرتا بول حفاظت ف<sup>ود</sup> افتتیاری اور محض مجبوری کی ومبسے ہرور نه اصولاً مجھ تحضی با د شاہت سے طبعی او اليي بن نفرت برجبيري كه برمعقول ١٠١٠ ١١٠ كربو في عاسية -

یہ عذرغلط ہو یاضچے ، ہستبدا د کی تمنی میں اس ہے کچہ کمی نہ اسکتی تمی اور نہ بال ہم كُرُو فرپيري اندُرك دِلْت بيەفون دُور ہوتا تفاكہ ملک ميں آزادی كی روح ميدالکوئ تومير اكيس تفكانا مذر مهيكا - كورته كورته كوام اورابل حرفيس تواسي زيا دوانديشه ناها کیونکه پیطبقه نسل انساسے با دنتا ہوں اور میرامیروں کی غیرمشروط غلامی کر تاریا تھا اوراسے ایک جا بر کی زم حکومت برد ہشت کرلینی چیداں وستوار ندھی لیکن و مگر ان جن میں ایک دولشت پہلے مک حکمرانی رہی تھی پیری آندر کی نظرمیں کانے سے زیادہ کھکتے تھے اوروہ طح طح کی تدبیر سے کتاکہ ان میں آزا دی اور کھیتی سے کام کرنے کا ِ وِ سْ بِيدِامْ ہوسكے ُ بِنا بِيْرِ قَا نُون بنا يا تفاكرا بياكو ئي طبسه نہ ہوجس ميں شرفاجع ہو**ك** مكى معاللات پرغور ونجت كرسكيس بيان تك كه وه عام دويتين مي اسى تمن ميمنوع قرار دی تقیں جو ڈ ورکمی حلم آوروں کے وقت سے ان کا قومی دستور علی آتی تقیں۔ اوراسی طن فنونِ حنگ درکنا رمعمولی ورزشیں کرنے کی مجی نوجوان امیرزا دوں کواہاز نى يېسى بىرتىگە بىرى آندى عبى غب شيطانى طرىقون سەئان يى نفاق دلوا تا رہتا اورنبت نئی تدبیریں ایجا وکر تاکہ حب سے ان میں باہم دشمنی اور بے استباری کی مبع اوراُن میں لِکر کام کرنے کی صلاحیت پیدا نہ ہوء پیری آنڈر کی تمنایہ تھی کہ اس تام علاقے کی رعایا نو کروں کی طِع اُس کی دست نگراه رتابع فرمان ہوجائے جیاکہ ایشاً ئی با دشاہتوں میں ہوتا ہو ہے لیکن وہ اس سے بے خرتھا کہ غیرمحدود قرت آدمی کو بهائم سے ملادیتی ہے اورایک مطلق العنان با دنتا ہ مہیشہ لینے جذبات کا غلام اور دنیا كالنايت مرجت النان بن جاتا ہو۔ ۔ . "

لیکن ہیرتی انڈر کی زندگی کا ایک دوسرا بپلو بی ہے جس میں و علم فضا کے درمار کا صدرنثین نظرآ ماہے۔اس کی محفل شعرا اوراہل کمال کی مرجع عام ہے کیصنعت فرنج دہ سچا قدر دان ہجرا ورمصوّر وصناع کا فیاض مُرتی کے رشحۃ کی بجری تجارت اس کے عد حکومت میں ٹرافروغ یا تی ہے اور لینے جانشینوں کے واسطے وہ ایک زبر درمت بٹرا اورا بیا آ راستہ ماک چوڑ کر جاتا ہم جو تکلفات اور سامانِ زمیت کی افراط میں ہپی نظیر نہ رکھتا تھا۔

پرتی انڈرکے بعد کور تھنے بھی سکی آن کی طرح حکومت جا بر سے سخات حال کی دست شرے مار دوہاں امراکی ایک مناسب ورمعتدل حکومت جائے ہوئی جس میں بڑے بڑے ملکی کام ایک سینے بعنی مجلس علی انجام دیتی تھی اورا دفی طبقوں کے قومی معا ملات میں صحبہ لینے کی خوش سے ایک دوسری محلس جوام تھی جی بڑورائے زئی سوانظ ونسق میں علاکوئی دخل نہ تھا ۔افیر تاک کور تھیں بی نظام حکومت رہا اور اسی پر واسے خاص حام اسب جافع رہی ۔اور چونکہ وہاں کے امرا میں جمہوری یا کہ سے کہ اضا ومسا وات اور خافون کی بابندی کاما ڈ ہ تھا اس لئے بھی آئیں صدیوں تک بخر بی تھی اور اور چونکہ وہاں کے امرا میں حمبوری یا کہ سے کہ اضا ومسا وات اور خافون کی بابندی کاما ڈ ہ تھا اس لئے بھی آئیں صدیوں تک بخر بی تھی اور اور چونکہ وہاں کے اور خوب کی بوت اور اور خوب کی بوت کے دور اور خوب کی موت اور اور خوب کی بوت کے دور اور خوب کی تھی اور اور خوب کی بوت کے دور اور خوب کی اور خوب کی تھی اسے دور خوب کی موت کے دور کی ہوت کا دور کی کو بوت کی دور کی کی دور کی کا دور خوب کی دور کی کاما کا باعث موبی ہے۔

مگرا کورتھ کے شال میں مگارا کا علاقہ تھا جو ابتدا میں امرائے کورتھ کے زیرتسلطرہا اور اُن سے خلصی پائی تو خو دلینے امرا کا بندہ مجبور بنا لیا گیا۔ گران لوگوں کے خلا وجر فر بنت جلدعوام کوفیا دپرآیا وہ کر دیا اور خالیا دست جلدعوام کوفیا دپرآیا وہ کر دیا اور خالیا دست جلدعوام کوفیا دپرآیا وہ کر دیا اور خالیا دستے جارہے کی بنیاد ڈوالی ئید و تی خص ہرجوا تھن نیز کے ساتھ اکٹر مصروف جنگ رہا اور لیے ، و آت و میٹر نیز بندی میں کورتھ کو اُن دنوں وہی شہرت عالی تی جا بجل بیرس یا لنترن کی مرایا کہ امتیاز ہوئے شاہدان بازاری کی وہاں وہ کزت اور رہ خ تھا کہ دور قدیم کے نامور شاعر نیڈ ارف کورتھ کی اندونی امن والی دور قدیم کے نامور شاعر نیڈ ارف کورتھ کی اندونی امن والی دور قدیم کے نامور شاعر نیڈ ارف کورتھ کی اندونی امن والی دور قدیم کے نامور شاعر نیڈ ارف کورتھ میں اندونی امن والی دور قدیم کی نامور شاعر اور جس کے در شامی میں کورتھ میں خوصور تی اُن کی سے بڑی وجرامتیا رہی جاتی تھی دو

جرف اپنایقنزی دا ادکیل کووال کاحاکم جابری نبا ناچا باتھا،ان کوشنوں میں اُسے ناکامی بو نُی اور اندازاً (سنندقم) میں خود تقیا جنیز لیے شرسے جراً کیال دیا گیا۔ اس کے بعد و حکومت مگارامی قایم ہوئی ارسطو کی تخریر وں سے مترشع ہوتا ہے کہ وہ جمہورت سے مثنا برقی اور اسی کے زمانے میں امرائے مگا را پر وہ و فطلم وستم ہوئے کہ ہرطر جنب الإائيان اوربدامني هيل كئ اور پيركمي و بان حکومت خواص قايم بو نیا کبھی حمیت ا کومي لائ عام صب و إساتوي اوجيم قبل مسيح صديون مي بونا ني رياستون كا بالعمر مهي عال تعا جرکے تین منونے اور بیان ہوئے حکومتِ جا بر یہ کی و باا بیٹائے کو حکے آئی آوتی شهروں سے متروع ہوئی ہتی ہماں کے لوگوں کوایشا کی بادشاہت اِور طلق العنا نیسے زما دہ نشاسا ئی عصل تل ۔ گراس تح بک کو بڑی قرّت حکومتِ خواص کی زیا دیتوں سے بنجى كه هر مگه خاندانی امرانے عوام النّاس كوموليتی كِي مثل محض ایك خدمتی مخلوق سِناً رکفاتھا۔ چنامخیم دیکھتے ہیں کہ جا بروں کو بہیشہ وام کی مردسے اقتدار بلا ا درآین دہ ا بنی غرص کے افزیس لازم ہوا کہ اسی دیے ہوئے طبقے کو ابھاریں بیس اس مدتا کتے انوا مغيان نسي كازور توثرا اوربيه ببيوده اولم كرثوام حقوق انسانيت ومساوات مختفق نبين بين مثائي عابرون سے بقينًا ملك كوفا مُده لينجا- اسب بيلے فاص فاص مزم ي مراسم المراس مخصوص تتيس عوام كا أن مي كو نئ حصته نه ہوتا تھا اوروہ غالبًا قديم أشد ہونے کی دجسے ایک علی ہ گروہ مجھے جاتے تھے۔ لیکن جابروں نے اُن کے لئے لئے برسے متوارا ور نمہی میلے جاری کئے جن میں خاص وعام سب شرکب ہوسکتے تھے ۔اور گوامراء ابھی تک بنی رسیں نباہے جانے سے باسنمہ نئی مرسم رستش نے ان کا امتیاز گشادیا بقا اورتهام آبا دی میں ہمولمنی اور تومیت کا اتنا احساس ہو<del>میاں تھا کہ جا بروگ</del> بعدجب بهر حکومتِ خواص کا دُ ور موا یا جمبورت کا ، توہم اُن میں عام و خاص کی مہلی سے تفريق ننيں ہاتے اورب کو لينے مثنرک وطن کی محبت میں ہم خیال و تھتے ہیں۔

یونان کوعا بروں سے دوسرا فائدہ یہ بنچا کد اُن کے عدیں شعروصناعت کی گرم بازاری ہوئی، دُور دُور سے شعراا وراہل ئہزاُن کے دربار وں میں جمع ہوتے اور ایک بنا نها دہ میلوں میں اپنا کمال دکھاتے تھے جس سے نصرف اہل شہر کے حسُن ذوق اور شوق بنا فست کو ترقی ہوتی بلکہ تا شائیوں کے ذریعے نئے نئے نیال اور صنّاعی کے اچھا چھے مزنے بہت جلداطراف ملک ہیں بھیل جاتے تھے جو اُس مشکل سفر کے زبانے میں ایک بڑی بات تھی۔

عکورت مابری کی مناه و دانے والے عام طور پر قابل شخاص ہوتے سے اور ہسکت ان میں فاص اوصاف نہ ہوں وہ کسی طرح سر برا قرر دہ اور مطلق العنان با دشاہ نہ بینے سے دلیک اُن کے جانتیں وارث جنیں با دشاہت محفی ترکے میں بے ہاتھ پا وُں ہائے ملی بات کی یہ قالمیت نہ رکھتے سے اور ان کائید الیتی شنرا دہ" ہو ناہی اس بات کی دلیل تفاکہ وہ یا گئے نالایت ہوں کے یاسخت مابر بنو وخوص اور اپنی قرت بڑھانے کے دلیل تفاکہ وہ میں بنا پروہ مبت جلدا مراکو اپنا دشمن بنا یہتے اور پھر نو دہی حکور کے روستی کے ہم قدم ملک میں طلم و ناالف انی کا زور بڑھتا اور رفتہ رفتہ یہ با دشاہ قرم کے لئے عذاب علیم بن جاتے ہے۔

یونان کے عوام الناس ان بیچ کے دنوں میشخسی با دشاہت کی بُرا ئیاں ملیک مشکس سنگ نہ نہاں کا کہا ہے۔ مشکس سنگ مشکس سنگ مشکس سنگ مشکس سنگ مشکل میں صدیاں گرنچی متیں لندا مکی اضیارات کا کئے کے پاس رہنایا فرد واحد کے بائتر منتقل ہوجا نا ان کے لئے ایک سی بات تھی ۔البتہ از ادی کی قدرجانے کا زمانہ قریب آگیا تھا اوران کی مبت سی ریاستوں میں ہوائے عدل ومیا واسے صحب بخش جو بھے آنے گئے ہے ۔

گربلونی س میلیک ریاست اسی متی جسے جابروں کی مکوسے دلی بزاری متی

اور وان کی بخینی میں ادا و دینے کے لئے ہروقت اور ہرکہیں متعدر ہتی ہی اس سے ہاری مراو ہستیار لہ ہی۔ و ور آمین امراکی قوت نوٹنا اور جا بروں کا اونی طبقے اور قدیم ابادی کو اُبھارنا واسپارٹہ کو بالطبع ناگوار تھا اور اُسے اندلیشہ ہوگیا تھا کہ مبا وا اُس کی ہی آب کے باقی ہی ہی ہی ہی ہی موقع ملا اُس نے عکومت جا بر سے کی خوالفت کی اور جا بجا اُن کے ہمتی سال میں حصد لیا۔ اور اس سے ایک و وسرافائدہ یہ اُٹھایا کہ اکثر بہتیں آئی احسان مند ہوگئیں اور وہ یونان میں سربرآور وہ مانا جانے لگا۔ ضوصاً بیلی ہی آس کے احسان مند ہوگئیں اور وہ یونان میں سربرآور وہ مانا جانے لگا۔ ضوصاً بیلی ہی آس کے حصد کی ایک متحدہ مسلطنت کی شکل اختیار کرنے لگا جس کی عنانِ حکومت اہل ہسپارٹی صحد کی یا ایک متحدہ سلطنت کی شکل اختیار کرنے لگا جس کی عنانِ حکومت اہل ہسپارٹی صحد کی یا ایک متحدہ سلطنت کی شکل اختیار کرنے لگا جس کی عنانِ حکومت اہل ہسپارٹی کے طاقتی والی میں میں میں۔

وآبادیاں اس عدانقلابات میں کہ ہرکمیں عکومت اُلٹ بُیٹ اور شہوں میں اِل عامرہ ہم میں ہیں۔

میں ہست لوگوں کو ترک وطن کی جو امہن بیدا ہو کی اور اُن کی جاعیں ہجرت کر کے تجروا کے لیے ساملی مقابات پر جابسی جات ہیں گار دفت یا کسی قدر و ہفیت میں کو طبی مخصر سے چو شنے کے علاقہ اس میں آباد کا روں کو بڑا فائدہ یہ تھا کہ سر سرج و شنے کے علاقہ اس میں آباد کا روں کو بڑا فائدہ یہ تھا کہ سر سرج میں ہوتھ کی آزادیا ماس ہوتی تقییں کہ حکومت کو جس طرز پر جا ہیں چلائیں 'نو آباد کی کا وطن صلی کے آجت ماس ہوتی تقییں کہ حکومت کو جس طرز پر جا ہیں چلائیں 'نو آباد لینے جم مجوم سے عزیز انہ تعلقا دہنا ضروری نہ تھا۔ نہ بہ آسانی حکمن تھا البتہ یہ نو آباد لینے جم مجوم سے عزیز انہ تعلقا کی محبود دہوں ہو سے میں انہ تعلقا کرتے ہے اس طرح بعض اور مرہم کی یہ نو آباد بارکسی نہ کسی صدیک با بند ہوتی تھیں کرتے ہے اس طرح بعض اور مرہم کی یہ نو آباد بارکسی نہ کسی صدیک با بند ہوتی تھیں جہ کرو رکین علقا وروں کے پیلے بہتی سس میں آنے کے وقت بھی اسی قسم کی ہل چل دیکھیے جم کے کئی آون فی آباد کی اور فرد دور کین با شندے آباد اُس کھرانے کی اس کے آئی آبی اور فرد دور کین با شندے آباد اُس کے آباد کی اور فرد دور کین با شندے آباد اُس کی آبی آباد کی اور فرد دور کین با شندے آباد اُس کے آبی آباد کی اور فرد دور کین با شندے آباد اُس کے آبی آباد کی اور فرد دور کین با شندے آباد اُس کے آبی آباد کی اور فرد دور کین با شندے آباد اُس کی آباد کی اور فرد دور کین با شندے آباد اُس کی کھرانے کی جو اُس کی کئی کی کئی کے کہ کے کہا کو کی کو کی کے کہا کی کو کی کا کہا کی کو کر کی کو کی کے کہا کی کہا کے کہا کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کی کے کہا کے

ایشائے کوچک ورقریے جزروں میں جا سے تھ لیکن اب ہیں ہونا فی ستھ آت میں کیک نایاں فرق ینظرا آوک مارسورس می ان کے فن جازرا نی اور اور اسی نسستے ہوی اولوالعزى في آنني رقى كرلى بوكه و ه تربي جزائر وسوال كو حيو مركز وانس (عالميه) وم اندل دمهاینیه، نک پنچ میں اوران کی ایک بستی بحراسو دکے شال میں آبا و ہو تی ہج تو دور ری بحرروم کے انتا اے مغرب میں حالانکہ نہ صرف درازی میا فت خطرے بلکہ سے بڑھکو اہل فرطا تجنہ کی رفابت ان کے سنگ راہ مُتی اورغ بی تجرروم میں کسی طبع روا دار نہ ہوتی تی کو کنانی تا جروں کی مجائے یو نانی آباد کاروں کے وہاں یاؤ تمبن ز المانية المصروديم كايم شهور دمعروف شهرا فرنقي ساحل برأس مقام كے قرب بى آباد یقا جار کراب شهر پلوتش واقع ہی۔ اپنی اور نوآ با دیوں کی طرح اسے مجی حمیمی صدی قبلسی کے باکل آغاز میں فینی پاکنعانی تاجروں نے بسایا تھا، جن کے سجارتی اور بجری تفوق كاہم كھ مخصّوال بيكے پڑھ چكے ہیں۔ گر قرطآ جنہ كو بحرروم میں اپسی اچی اور مركزي عائے وقع کننے کے باعث علد ہی وہ فروع حاصل مواکد اس فوم کی تمام مستعرات آگ زيرا قتداراً كيش اوروه ايك متقل ورزبر دست طفنت بن گيا مغرب مين شاكي ادلقه كانضف ساحل اندلس كےمشرقی كنارے اور جزائر ما آنا ، گوز و دلميطه اورغولوس ) اُس کے نتاطیں تھے اورا دھر صفی آیہ اور جنوبی اطالیہ کے لئے وہ یونا نیوں سے اور پھر سالهاسال الرومدسة دست وكربيان راا ، جن م بعض شمكتون كا عال مم آسم بڑھیںگے۔لیکن سموقع پر جرمن مؤرخ بیلآخ کا یہ قول ڈہن شین رکھنا چا ہیئے کہ یونانی اور ذطاحبی متعرات میں ایک اصولی فرق به تعاکدابل بو نان بالعموم زرعی نوآبادیاں بساتے تھے جہاک کی آب وہوا اور زمینی میدا وار انھی ہو۔ اور اہل قرط آ کی بستیار محض تجارتی ہوتی تقیں اسی لئے وہ اندرون فاک میں بھیلینا نہ چاہتے بلکہ

ه فیتی زبان مین کارتا ز "علی جدید کو کتے ستے ۱۹

سامل اورعدہ بندر گاہوں پرنظر رکھے تھے۔ بین جب وقت جنوبی اطالیہ اور صقلیہ کے قبضے کے واسط ان قوموں میں لڑائی چڑی تو آخر میں اہلِ یونان ہی کا پذیجا رئی کاسامل کے چند قرطا جنی تثروں کے سواتام اندرونی علاقوں پریونان کے اور موصد تک یہ صدر میں گئے۔ اور عوصہ تک یہ صدر کی ماسے موسوم ہا۔

باب جماره قوم آنی اونین اورایئی کارد. ه ق م مک، "———— ایتھننز!

یوناں کی آنکھوں کی تنبی، مارصنعت اور فصاحت کی !!" ﴿ مِلِنْ ﴾

ہلیآس کے وسط مشرقی سامل کی طرف زمین کا ایک قطعہ توڑی دُور تک بحرا یجین میں چلاجا قا ہر جسے بعضوں نے بگر ہے ہوئے نشلٹ سے تشبیہ دی ہو۔ اس کاطول سے اپنے میل سے اور عرض چیس میں سے کسی مگرزیا دہ نہیں اور اس اعتبار سے وہ رہتے میں ہا ہے مک کی سی چو کی سے جو تی قسمت کے بی شخل سے برا بر ہوگا ، اگر می خلمت و شہرت میں وہ ساری قدیم د نیا سے بڑا ہی !

عه بشجاعت کا ما مورسُور ما متولیس ایشیا حیلا گیا تھا اور وہ خو نی راہ زن اوراشرار جغیر کے بازوئے توی نے مغلوب و مقه رکر دیا تفا اب بیراً ما دہ ضا دیتے بھی تی آس ہرقل کا یشتے دارہو اتھااوراڈکین میاس کی ہا دریاں ئن ٹن کرفو دھی اسی کے نقش قدم پر ھلے کا مثناق تھا۔خابخہ جب اس کے نا نا اور ماں نے اسے غیر محفوظ راستے ہو کر ایتھنڈ جانے سے روکاا ورحمندری را ہ اختیار کرنے کی صلاح دی تو اُس نے ہرول کی مثال بیش کی اوراسی کی تقلیدیں وہ خطرناک استدبیاد کیا جس کی منزلس ستم کی ہفت فواں كَيْطِح مخدوش اوركم تقيس لرعق سي آس كي شياعت اور قوت سب مشكلات يرس. آلیٰ اورو ہ مخروعا فیت انتی نتی کیا جاں ایک علم دعوت میں ایحبس نے اپنی نشانیا دىچەكرائسىيتيان كيا ادرىبت جاداھلان كرد ياكە تى ئى اس مىرا بىيا اورولى عد كارتى اس دا قد برائیس کے بھیتے جولا ولد چاہے بعد لطنت کواینا ور شیمے ہر دیتے، نیایت تاراض معمئے اورجب کے انفیس مقابلے میں شکست نہ ہوئی دیئی سے نہیئے ۔ لیکر عوام النا تقی آس کی شجاعت وناموری کے مراح اور اُس کے انتخاب پردل سے فوش تم- اور جبائس نے لینے تین خارے میں والا اور خو داسپر موکر ونطیق علاگیا تو انتیمنزس کوئی مذیقا جواس کی وطن رستی کا دل دا د ه مذہوگیا ہو۔ نشرح اس اجال کی بیر ہم کہ مہت ُء صے میلے جب مینوس شا و قریقیی کے مقابلے میں اہل ہتھنٹر کو بخت شکست ہو کی تھاہ يه معامه ه كرنا يرامماكه مرسال سات نوجوان لرفيكا وراتني مبي لومكيان لطورخراج فتحنه واكم بمحاكر سفح -خیابخہ تی تنی اسکے ایتھنز سنچے کے بعد می می موقع میں آیا اور و لطان کے سفرانیا خراج وصول کرنے آسنے۔اس قت ایک روایت کے بوجب لوگوں می کہت کے فِلاف بڑی بد دلی بیدا ہوئی کراس کی نالائتی سے اہل فک کویہ تا وان بجرفاریا تا ہم حالانکہ خو د وہ اس صیب متا نزنیس ہوتا ۔ ان فسکا بیوں کوئن کرنتی ہی آس نے لين مين مان والون مي من كيا اور مرصد الحبس في أسه روكاكم وملين ما أكويا

موت کے مُندیں گھنا ہو کیونکروہاں قیدیوں کوایک بھول بھلیاں میں ڈال دیوسے
اوریا ایک خوفاک بلامنو تورسے ہلاک کوا دیتے سے جومشہورتعاکہ کیانیان جرہ سانڈ تی ا گرفتی تی آس نے کسی خطرے کو ندایا اور وبطیق جائے منو توٹر کو یا را اور شاہ قربطیق کی میٹی داریا ڈن، بیاہ کرمنطفر ومنصور مراجعت کی ۔

ان دوایة سی معلوم نیس کتابیج بی - گراس میں شک نیس کو تی ہی۔ از و دقر ایش ای سی شک نیس کو تی ہی۔ از و دقر ایش ای شخاعت واینا رکا ویسا نمو نه تقاجی نے اہل ایتھنتر کو اس کا گرویڈ بنا دیا دو بر بنیں جو شاہ و ترطیش برخی اسی واقعہ کا اتنا اثر ہوا ہو کہ اُس نے از و و اپنی بیٹی ایتھنز کے جواں مرد شنزا دے سے بیاہ دی اور آیندہ سے خراج لینے کی ہم کو منی کا دیا ہو۔ صلیت جو کچہ ہو یعینی ہے کہ بی بی آس کی لینے ہموطنوں کے ساتھ مراجعت اُس کی بڑی نا موری کا باعث ہوئی اور اس واقعے کی یا دگاریں کئی تتواروں کی بنیا دبڑی جو عیدائی ہے آنے تک انتھنتر میں رائج تھے۔ و کشتی بھی جس میں برجاعت قراطی میں اس کی منیا در بڑی جو عیدائی ہی اُس کی اُس کی منیا در برخی جو میں اُس کی ہوائی می کے صدوں تک اُسے مخوظ کو کھا گیا اور سی کے افلاطوں کے زمانے میں اُس کی اُس کی میں اُس کی اُس کی میں اُس کی جا بیا تھا کہ کیشتی و ہی رہی جس میں بھی تی اس بھی کر آیا تھا، یا اس کی صلیت بدل گئی ہو

القصة جب ایجبی کے بعد عی تی آس با دشاہ ہوا تو اپنی ہر دلغزیزی کی بنا پراک اپنے دطن میں اُس اصلاح کا بیٹرا اُٹھا یا ج قدیم انتھنز کی آیندہ عظمت و شہرت کا مبدا اور مرجب ہوئی۔ نیز تام ایٹی کا کو رجب بلے بارہ صتوں میں نقسہ تھا ) ایک حکومتِ قرمی کے ماخت متی کر کینے سے اُس نے لفظ قرمیت میں علا ایک لیسی وسعت بیدا کر دی جُرائ مک انسان کے تصویر میں نہ آئی تھی اِس عمد قدیم میں ایز ما نیوں کا تمدّن سے بہترا ور بااصول ما تاگیا ہولیکی در حقیقت وہ محصن سنہری تمدن "تھا۔ کیونکران کے نزدیک وقوم أس آزاد جاعت كانام تفاجوكسى شهركى جار ديوارى مي آباد مو-اوريسى وجب كرجب تقى تى آس نے سارے والئے باشندوں كو ايك قوم اينى ايك حكومت قومى كے افراد بنانا جا با توجئ شهر ولك ميں جذب نه بوا بلك خود ولك شهر مي ضم بوگيا اور حكومت التي كا حكومت التي تقديم كومت التي تقديم كام من ورائل اور التي طرح و باس كے لوگ بمی برلحاظ قوميت بيور كما اور التي طرح و باس كے لوگ بمی برلحاظ قوميت بيور كما اور الله كما كري تي تام سے موسوم بو كى اور الله بانا جركامتی ورد تقا، در حقیقت اسى بات كى الواسط شادت بوكر أس زمانے ميں و و بالكل ايك نئى چيز تقا۔

نظام عکومت میں ہیں اصولی تبدیلی عی سی آس کا سے شا ندار کا رنامہ ہوجی میں سخت و قیس میں آئی علی الیکن اُسے فود لینے بعض شاہی اختیارات اور سے و سے گواداکے اور میں نیف ہے۔ باتی اس کے اور واقعات زندگی جن میں اس کی فرق الانسان قرت اور نیز بہاو و ، حرکتوکا ذکر موی ہوسا کھنے فضول ہیں البتہ یہ یا دولانا ضروری معلوم ہوتا ہو کہ می می آس کا قبل تائیخ زانے کا آدمی ہوا ور بعض جدیدال تھیں کوصب معمول اس کے دو و دسے می افزار تاہم کا قبل تائیخ زانے کا آدمی ہوتا ہوگا ہوا ہوگا ہوا ور شام انظار ہو۔ لیکن بوال رک نے اس کی سوانے عمری کو اپنی کتاب لیٹر میں درج کیا ہوا ور شام روایات و قرایان سے بھی ہی تو بیا ہوکہ استھاذ کے پُرائے تقدن کو بطرز نو و کو جانے اور شام میں سے بڑا صد انتھارات کی سوائے عمری کو این کا تھا۔

## ۷-زمانهٔ تا رسخی

اقبل تاریخ زانے کے اس شون ایک بعدایتی کا میں فا مرشی اورا ندھ اِفطرآ گا؟ اوراس کے حالات کے متعلق روایتی اتن کم اور دُحند حلی مُنیہ آتی ہیں کران کی گلجی ہو سے تاریخی سیائی کو نخالنا کو ہ کندن و کا ہ برآ وردن سے زیادہ ناگوار ہی بخصر طور پر یہ کھیدنیا کا نی ہوگا کہ تی سی آس کے بعد چندصدی میں تنصی با دشاہت کی بیاں ہی و ہی کسا و با زاری ہو نیٰ صبی کر پیلویتی آس کی ریاستوں میں اور بتدریج انتیفنٹری حکومت بھی خواص گروہوں کے ابھ میں آگئی جوا گرے ڈورٹین فتحمنہ وں کی مثل غیر قوم کے لوگ نہ سے پھر بھی عوام الناس سے لینے تنیس عللی ہ اور ممتاز سمجھے اور حکومت وقا یؤن سازی کو اپنامخصوص ور تٰہ جانتے تھے؛ اوّل اوّل النوں نے با د شاہوں سے صرف ندہبی افتیارات لی کھے اوراسی وجہسے و ہ ہے سی آس کے بجائے آرکن کہلانے لگا تھا۔ بیلالفظ دینی ا مام اور دنیاوی عاکم دونوں کے مشترک معنی پرِعاوی ہوجیسے مبلانوں میں خلیفر کالفظ تمجھاجانے لگاتھا۔ گرآرکن محصٰ د نیاوی ماکم کو کمیس کے جوابتدا میشخصی باد شاہ کی شل موروثی ہوتا تھالیکن برفتہ رفتہ دس سال کے لئے صرف ایک میعا وی عمدے دار ر ہ گیا۔ پھر رِسَتُ لندن م ، سب بڑی اورا صولی تبدیلی میر ہموئی کدا یک کے بجائے نوآرکن مقرر کئے كُ جوسال بعربي كے بعد لين عهد كرسے على وہ موجاتے اور نيا انتخاب ميں مايد كويا اس نظام حکومت کا آغاز ہوجیے حکومتِ خواص (اولی گار کی )کے نام سے موسوم کِتے ہی کیؤیکے عهده آرکتی کا اتحقاق اورانتخاب دونوں طبقه اعلیٰ کے حقوق استیازی تھے عوام کواس میں کچھ دخل نہ تھا؛ گرسی وہ طرز حکومت ہوجس کے زما نۂ قیام سے انتیمنز کا اریخی عدر نٹروع ہوتا، غاندانی امرا اساتویں صدی قبار سی کی اس بہا میں رتعین سنند آسٹ قرم میں ایٹ کائ آبادی تین طبقوں مین فشر نظر آتی ہے: اُمرِا ریو ئیٹ رِڈِی ) کسان رجیوموری اور مزدو ر دُّمی اور گی، ان میں پہلے اور مقتدر طبقے کی کئی شافیسِ یا تقبیلے سے جن کا دعویٰ تھا کہ وہ نیم دلیر تا سور ما وُں کی اولا دسے ایک علیحدہ نسل کے لوگ ہیں۔ اتنی میں جو قبیلہ زیا دہ طالقة را ورکیترالا فرا دیموجا تاسلطنت پراسی کاغلب موتا، ا ورمجموعی طور پیر (زنایهٔ تاریخی کے مشروع میں) مراسم مذہبی اور حکومت دنیا وی اتنی امراکے قبضے میں بقی اوراد نی طبقہ تمام حقوقَ بِلْطنت سے محروم تما برہے بڑی آفتِ یہ تھی کُرمظلوم ءام کو دا درسی کا کو ٹی قابلِ طمیناً ن وسیله نه ماتا تھا۔ کیونکہ اول توانضا ف کرنے والے وہی طبقہ اعلیٰ کے وگ ہوتے تھے

د د سرے کوئی تحریری مجموعہ توانین سنتھا جسکی بنیا د سرانصات کی طلب یاسزا کا فیصا کیا سے یہ

بعفراصول قانون صرورموجو دستے جوسینه بیسینه امرامیں در نتہ کے بطونرتقل ہوجا کیکن غریبوں کی نسکایت یہ تی که اُن کے سعادی حاکم بعنی آرکن، اکثرا و قات کسی صول کی پر داہنیں کرتے اور لینے دوستوں کی طرفداری یا حکومت د کھانے کے شوق میں عوم کا گلاکا سلتے ہیں ۔

توامنین در کیو | غرض بڑی جد وجمد کے بعدیہ طے یا یاکہ ورکمو نامی، شرفاے شہرس سے ایک شخص، قوامین کوقید بخریریں ہے آئے تاکہ سب کو ان سے دا تعینت ہوجائے اورای مجبو<sup>عے</sup> كي مطابق انعمات كيا أوركرا ياجاسك (سيملك قرم) - يادركه ناجابي كووكون خود کو نی قانون نه نبایا تھا ملکہ اُنہی اصول کے بموجب اُجن پراس کی وطنی عدالتیرعامل تھیں، اُس نے مروّجہ قوانین ا ورحرا کمر کی سنرائیں ایک عَلَم ترتیب کے ساتھ تھدی عیں پر گران کی سختی کا س سے اندازہ ابو تا ہو کہ معمولی بدمعاشی اوراحیکے بین کے لیے بھی ان قوانین میر قتل کی سزامقرر کی هتی ۔اوراسی نبایر حب وریکو سے وریافیت کیا گیا کہ چوٹے جیوٹے جرائم کی وہی سراکیوں ہوجو بڑے سے بڑے جرم کی رکھی گئی، تو اُس نے منطقی جواب دیا کُرُحیوٹے جرم اسی قابل ہیں کہ ا ن میں سزکے موت بجائے لیکن سنگین حرائم کے معاملے میں محبور کی پیمٹی کیموت سے زیا دہ شدیدکوئی سزا ز ہن میں نہ آئی ! اس تطیعے سے اُس عہد کے اصول قانون کا کی تصور موسکتا ہواو<sup>ر</sup> ا ہنیں ختیوں کے باعث ڈر مکوا دراس کامجموعہ قوانین آج مک بذمام ادرضرب کشل یے۔ اگرچه اس میں شک منیں که اُس دور دخشت وجل میں عام طور برمقنن سنگین منزا 'وں کو اصلاح اخلاق کا بهترین ذربعه شخصے تھے اورغرب در یکو تو داضع قوانين تهنيس ،محصّ جامع قوانين تھا!

نتهٔ کمین اس تت مک اتیمنز میل دنی طبقه امراکے صرب طرز عل کا شاکی تھالیکن حديداً بل تحقيق كا قياس بركه حب توانين لوركيوست أنع مبوس توخو د اصول قانون ي ظلم ا ورید انصافی نظر آئی اوراُ ن میل مراکے خلاف زیادہ مدولی بیدا ہوئی ہوگی۔ اس میں شک بنیں کہ لوگوں میں شورسٹس موجو دلھتی اور اسی سے خود غوض کیکن نے فائده أثفا ماجا بإلى يتخص مكاراك جابرتهيا جينيز كادا ما د اورايتيفننزكي نهايت دلتمند غاندان سے تھا ا وخب کی رہیں ا ورن سے اپنے دطن میں بھی حکومت جا بریہ تائم كرف كا آرز ومندتها . لوگو سكوا مراسى فاراص ويكفكراس في سلكندق مي يكايك أتتمنزك قلع يرتبعنه كرايا ويقين ركهتا تفاكرميرا ساته وين كخيال سينه سهی، کمے کے اُمراکی می افت میں عوام الناس ضردراُ کھ کھڑے ہونگے یالیکن اس کا يقين غلط نكلا اور حرام وقتِ نے اسے قلع میں محصور کرایا کیکن نے اس وقت بشکل ، رقبہ ن بعاً کر جان بجا بئ کیکن اسکے ساتھی پذیکن سکے اور جب ہوک سے نیم جان مہوئے تو قلع کے مندرمیں گلمس میٹیے اور دیوتاؤں کی نیاہ لی ؛ محاصر فوج کا انسارعلیٰ سگا کلینرتما اوراس نے وعدہ کیاکہ اگر باغی مندرسے بامبرا جائینگے تواکی جان بخش دی جائیگی۔ اس قول میرممی نیاه گزینوں نے ایک دورا دیوی کے بُت سے با ندھااور ووسرا رسراخو د م خمیں بیئے ماہر بیکا ؛ شهور یک کھوڑی دور علکریہ و ور ا توٹ گیاا دائس و مگاکلیزنے اس عذر پرکہ دیوی نے ان کی پنا ہ سنطع تعلق کرلیا ہم، تمام ماغیوں کو تل کرا دیا گراس فعل میں مدعهدی کے علاوہ توہن ندہبی کا میلونمنی غمر کھا اور عوام ان س، ج معلوم ہو تا ہو کمیکن کے مقاصد سے کچھ نگر دی رکھتے تھے ،اس حرکت پرنہایت برا فروخت موے المفوں نے بہ ہنگ بلند مگا کلیزا دراس کے تام خاندان کوسزا دینے کامطالبہ کیا کیونکہ آن کے عقیدے میں یہ گناہ اتناسخت تناكه أگرمجرم ا وراس كے تمام اعرّ اسزا بنیائیں تواس كا د بال قوم پریڑ آیا مجوی طور ّ

امرا (یامگاکلیس) کے طرفدار تعے اور جانتے تھے کہ اُس نے درحقیقت حکومت خواص کی ٹری خدمت انجام دی ہونینی کیٹن کے ساتھوں کا ہنیں ، بلکه امراکے دشمنوں کا ہتیصال كيام كإغرض سالها سال تك يهي قفيسه ريا اورعوام الناس روز ببروز زيا وه مخالف اور قوی ہوتے گئے کیونکہ کمز درجاعتیں سمہیٹ مخالفت ا در شورش جاری رکھنے سے قوت على كرتى بين اوراكن مين اتحاد على كي صلاحيت ورز ورآتا جاتا هو-(سنتلہ تاسوہ ہے تام) اس ناگوار نیز اع کی اصلاح کے واسطے امرا اور طبقة عوام دونوں نے سولن کونتخب کیا جوایک دانشمند دطن پرست ورخاندان کے اعتبار سے طبعاعلی كافرد تناليكن أزا دخيالى اورح تبسندى كے لحاظ سے عوام الناس كاسچا مهرد ماناجاتا تھا۔ اورسب سے بڑی بات یہ متی کداسی کی کوسٹسٹس سے مگاکلس کے اہل خاندان عدالت میں آنے پر تیا رہو گئے تھے۔ عدالت نے امنیں مجرم قرار دیا اور حیلا وطنی کی سزا دی حس نے عوام الناس کوایک حد تک مطمئن کرویا تھا اوراسی یسے وہ اتب ما دہ تھے كهسولن كوملك كي عام اللح اورين قوامنين نبان كايورا اختيار ويديا جائد؛ أمرا بھی اس پر رضامند ہو گئے سے کیونکہ اُن کے عاقبت اُنگیش اُ فرا دھی طرح جانتے ستھے کہ عوام کی مخالفت محض کمین کے اغواسے منیں بیدا ہو ٹی تھی ملکہ اُس کے اساب زياده گهرب تقے اوراس كا تدارك مذكيا گيا تو آينده حكومتِ خواص كو قائم ركھنا محال موماً كلك الحَقْرِسُولَن كُثِرْت ركِ سے آركن تخب ہوا اورسب سے بیلے اُس فے إلى وطن كى ا مٰدو ہناک مالی حالت بیر توجہ مبذ ول ک*ی کشک*تہ حالی اور افلاس مبی قوموں کی اکترخواہو<sup>ں</sup>

اصل یه به کدائن دنوں آیٹی کا پرسب سے بڑی مباج مستطاعتی وہ سو دی قرصے تھے جن میں غریب کسانوں کا مال ہال نبدھا ہوا تھا۔ بہت سی زمینیں امنیں قرصوں میں ہن بڑی تھیں اور جا بجا کھیتوں میں ''مسئگ کفالت''نصب نظرآتے متھے جن بیاص دسو د

کی مقدارا در قرض خوا ہوں کے مام کندہ ہوتے تھے اورجو اس قطعے کے مکفول مونے کی علامت علی ؛ گرایاب می مرتبہ قرصنہ لینے کے بعد سو و درسو و کے حکرسے مزیقیب کسانوں كانكلنا بالعموم محال موجاتا تقاا ورزنته رفته أن كى سارى آمد ني مبي سو دكى ا دائيگى كوكا فى نہ ہوتی گئی اس وقت دہ زمین کے بہانے نام مالک ورینہ در حقیقت قرضنوا ہ کے بےبس مز دوربن جاتے اوراُن کی معاش ہی محض قرصنّحوا ہ کی مهر بانی میرِخصررہ جاتی تھی ؟ ان سے ممی برتر حال مزد وری میشیة قرصنداروں کالبحضا چاہیے جن کے یاس کفالت کے لیے بھی کوئی ملک نه تقی ا ورجوکسا نو س کی نسبت جلدا درزیا و ه آسانی سے قرضنوا ه کے قبضے میں آجاتے اوراپنے دوجیم و جان "کورسن رکھنے کے لیے بحبور مہوجاتے تھے ایر گویا علامی کی ناماک تریق مقی حس میں او شخص مرمون " کے بال بچے می مرتبن کی ملک بن جاتے اور وہ جب چاہے اُ منیں فروخت کر دوات تھا یا ان حالات کانیتجہ یہ تھا کہ ملک سے رفتہ رفعہ ازاد کے انو . کا طبقہ ما بو دہوتا جاتا تھا ۔ بعض کو قرضنو ا ہوں نے با سر دا لوں کے ہاتھ بہج دیا تھا . بعض منہ چھیا کرخو د وطن سنے بھل گئے تھے اوراکٹر حصّہ جاننے دولت سند قرصنی اہوں کی ضرمت کے واسطے باقی تھا وہ ہیواٹوں کی طرح غلامانہ زندگی ہے۔

اصلای تدابیر: ۱۱) ایسی افسوسناک تباہی سے ملک کو بیا ناکچر آسان کام نہ تھا اوراس مقصد کے حصول میں سولن کو چار و ناچار غیر عمولی کار روائیاں کر فی بیڑیں۔ اول تواسن حکم ویا کہ جاندی کاسک آیندہ سے وزن میں کم اور قبیت قانو فی میں بیستور رکھا جائے۔ اس حذبک کہ شوجر مدسے گیر انے تہتر سکوں کے ہموزن ہوں اوراسی جدید سکتے سے بالحاظ کمی وزن، پچھلے قرضے اوا کے جائیں بجس کے معنی یہیں کہ ایاب قدیم شو ورہم کامقروض جدید سکوں میں ہیں رست ما داکر نگا تو در تقیقت اُسے شوکی بجائے صرف تہتر درہم وینے ہونگے اوراس طرح اُس کے قرص میں سے ۲۷ فیصدی رقم کی تحفیف ہوجائیگی ہ سبکدوش کردیا که آینده سے جدید سکتے کے مطابق صاب شروع کریں ۔ (۳) تیسرے غیر ملکوں سے اکٹرا ہل آتیمنسز جو قرمن کی وجسے فلام بناکر بیج دیے گئے ۔ تعے یاخو د بھاگ گئے تھے، دائیں ملوائے گئے اور انفیل زسر نو زندگی تعنی آزادی دی گئی

ا درآیندہ کے یہے یہ قانون با دیا گیا کہ انتیمنز کا کو فی شہری قرمن کے باعث دوسرے کاغلام نہ نبایا جاسکے گا۔ اس طرح ملک برسے ایک بڑا بوجواُ ترگیاا درو ہیست انگینر

سنگ كفالت بى جوم كىيس كرات بوك تع معدوم بو كئے۔

سَوَن کا نظام مکوست اس کے معدسو آس کے یک نیا نظام اور نے قوائین نبانے برمتوجہ مواکہ عوام الناس کی واجی نتی اتیوں کو مجدّ مناسب رفع کرے اور ڈوریکو کے شدید قوانمین کے بجائے ایک معتدل محموعہ ترتیب ہے۔

سلطنت میں اب تک جو کچے وضل تھا، خاندانی اُمراکا تھا۔ سوکن ہولا شخص ہوجس نے یہ ناواجب ورغیر قدرتی سفیہ طقور کرتمام آزاد شہریوں کو حکومت میں حقد دار نبایا ، اور مجلس عوام کوجس کا عرصے سے عدم وجو درا بر ہوگیا تھا، از سرنو تو ت واختیار ات مینے اور توانین کی منظوری ، آرکنوں کا انتخاب در قال سے محاسبے کاحت ، اسی جاعت کے لیے خاص کر دیا جس میں ہرآزا دباست ندہ آئی کا بلاکا فا خاندان رائے فیے کا منصب کھتا تھا۔ گراس خیال سے کراتنی ٹری جاعت توانین کی تجریز و ترتمی اور مجبف مباحثے میں بہت زیادہ وقت مگائی اس نے یہ مراتب تبدائی ایک کوت لرا دباری مباحثے میں بہت زیادہ وقت مگائی اس نے یہ مراتب تبدائی ایک کوت لرا دباری علی میں سے تنتخب کردیے تھی اور جو تعدادیں عارسوا فراد کی حیدہ جاعت ہوتی کھی ۔

عکومت بتاعیہ اسولن نے قدیم فا ندانوں کا شرزائل کرنے کی غرص سے اپنی قوم کی ایک نئی قصیم می کی بینی تام باشندوں کے مال داملاک کے مطابق جا رطبقے قائم کیے ان میں جوسب سے دولتمند (نیٹا کوسی ا دمی ڈمنی) طبقہ قرار دیا گیا تھا اس بیرمصارف

سلطنت کا بھی سب سے زیادہ بارتھا اوراس کے عومن میں اعلیٰ حکام بعنی ارکن صرف اسی طبقے سے منتخب ہو سکتے تھے ۔ یہجے کے دوطبقوں سے مجی علیٰ قدر مراتب سرِکاری الب وصول کیاجا ہا تھا اورجنگ کے وقت اُ خیں لینے لینے گھوٹے اور اسلیٰ تو, فراہم کرنے پڑتے تھے۔ گرچو تھاا درسب سے ا<sup>د</sup> نی طبقہ ان تام دمہ دا ریوں سے آزا د تھا ا در ر ایک ایک ایک ایک ایک استحقاق می نه رکھتا تھا <sup>ا</sup> ناہم محلس عوام میں راے وینے ا در عدالتوں میں جوری بننے کا اُسے حق حال تھا اور یہ می اُس عہد جرماں کیے کم مات یمی۔ كيؤكمة تقتدرامرامفلس عوام كوبايحل حيوان محجة تقحا ورامبى مك نيامير لصول مساوات وانصات کوکسی نے نہ جا ناتھا ۔ بس یہ سوکن کا نہ صرف قدیم ایتصنز پر ملکہ عالم تمہ ن بر اصاغظیم ہو کراسی نے صحیحے معنوں میں قومی حکومت کا نقتل وا کی تیار کیاا دراسی خ ساته وقتی مآلات کوهمی مین نظر کها که مبا دا ابل نروت دا قتداراسیه ما رامن مومایی كەان معتدل مگراصولى اصلاحات كاعمل ميں نامحال بېو۔ باقمى دولت ونزوت كى جو انس نے اتنی رعایت رکھی وہ اُس عام حہالت کے زمانے میں کیجے زیا دہ بے اصوا بیس معلوم مو تی کیونکه اُن د نوں مبرشخص کو د ماغی اورا خلاقی ترمیت حال کرنے کے ذرائع میسرند تھے یہل مرا یا اہل دولت ہی سولن کے نز دیک یہ اہلیت رکھتے تھے کے سلطنت کے اعلیٰ عمدے اور شری شری و مدداریوں کے کام اُن کو دیئے جائیں ؛ البته حسب نسب کے نامعقول معیار کو اُس نے مٹادیا تھا اوراب مہرشخص کومو تع تھا کہ وه دولت حال کرکے اوینچے طبقے اوراعلیٰ مناصب کاحقدار بن جائے ہیں وہ طرز سلطنت ہرجیے اہل یونان (ٹروک رہیں )حکومت متاعیہ کہتے تھے ، نعنی ایسی حکومت جس میں لوگوں کوحسب مدارج اللاک و دولت محقوق کال مہوں ۔ تجلس بزرگان الممرمجلس عوام کے علا وہ سوکن نے اُس شہورمحلس بزرگان کو بھی رسر نو مفنوط اور توی کیا جو اے ریائے گس ام بہاڑی پر اجلاس کرنے کے باعث خو د کمبی

تاریخ میں آپر یوپے گئی کے خطاب سے معرو ن مہوئی ۔اس میں قوم کے ہیں رسیدوا ور تجربه کار بزرگ نتامل ہوتے تھے اورا وّل اوّل وہ صرف مقدماتِ خون کی سماعت کرتی متی لیکن سولن نے اُسکے ارکان کو اختیار دیا کہ جس قانون کو سلطنت کے لیے اندلیشہ ناک پائیں اُس کا نفاذ ردک دیں اور عام طور بریقی اہل ملک کے نگراں رمبیں کہ کو ٹی شخص مداطوا<sup>ر</sup> ر اور گمراه نه مونے پائے ۔ اس طرح ، اگر حیسلطنت میں اُن کا کو ٹی با صا بطہا ورمعتین حصته نه تعار پیرهمی وه شبع می مسجع جاتے اورا مراکے لیے آسے ریو ہے گس کی رکینتا توی تمغهٔ عزا زہوتا تھا۔ اُس کے ارکان زیادہ تراسی طبقے سے لیے جاتے تھے اور مرآر کن کو عهدے سے دستکش مونے کے بعدیہ حق مہوجا آیا تھاکا گرارکان انجنن جاہیں تواُسے اپنی معز زجاعت میں شامل کریس ۔ آگے حاکمراس جاعت کے اختیارات میں ہت کچے توسیع ہوگئی تھی اور وہ بار بارجہوری اصلاحات کے راستے میں تھی حارج بہونے لگی تھی جس کی دجسے ہم آگے بر منگے ککس طرح بیری کلیس ( فارقلیس ) نے لینے ز مانے میں اس کازور توٹرا ۔لیکن اس وقت اے رپوپے کس بڑے بوٹرھوں کی صرف کی ما و قارحاعت عتی مبرائیس اُسی ارا دت و ا د ب کے ساتھ تسلیم کی جاتی تھیں صطح خورد . اینے بزرگوں کی بات مانتے ہیں ۔

یخاسوکن کے نظام حکومت کا ایک مختفر خاکہ ۔ اور اگر جدد ورقدیم میں کُسے بڑی و تعدت و شہرت حال مو ئی کیکن جدیدا ہا تحقیق اس میں جمہوریت سے زیادہ امارت بیندی کی سنٹ ن یاتے ہیں اور بعض سولن کو ایک معمولی قانون ساز سے زیادہ مرتبہ دیا بست سے مانوں ساز (نومو تھے ٹی) بیدا ہوئے تھے اور سولن کو جو یہ شہرت میز لت بہت سے قانون ساز (نومو تھے ٹی) بیدا ہوئے تھے اور سولن کو جو یہ شہرت میزلت نصیب ہوئی اس کی وجرصر ف یہ ہے کہ وہ اشیمنے کا رہنے والا تھا جہاں کے وطن تیا ابل قلم کی تریری دنیا میں باتی اور ابنگ مقبول وست کی جیل وراکھنں تحریروں کی ابل قلم کی تریری دنیا میں باتی اور ابنگ مقبول وست کی جیل وراکھنں تحریروں کی

بدولت انتصنر کام زنامور تهری همی زنده جاویدا در شهور آفاق بم خوا و بجائے خو داس میں کوئی غرمعمولی قاملیت بذیبو۔

لیکن معلوم ہو تا ہو کہ نظام سولن کی یوری قدر بہشنیاسی کاایک سبب پیمی ہو کیہ خودا ہل انتیمنز کی آزا دخیا لی نے اس ز بلنے میں لیٹی تیز ترقی کی کدیجاس ہی رہا ا ندرو ﴾ سوٓلن كَا نظام حكومت بدلنے كى ضرد رت ميث ں ٱگئى ا درگئيس تن (كليس منيزا کے جمہوری طرز سلطنت نے اس کی جگر نے لی ۔ گویا در حقیقت سوکن کے آئین بر عل کرنے کی نونت ہی منی کی گھی کہ اُس سے بہترادر زیا وہ مہوری آئین وجو دمیں آگئے۔ شایداسی بہتر تبدیلی اور تیز تغیرنے تعفل مل آلے کو سوکن کی خدمات کا ٹمیک گلیک ندازه نه کرنے دیا اوران کی رامے میں زیاد و تعصب س<sup>ر</sup> ح<del>بسے</del> بیدا ہوا کہ جہاں ستقدمین نے سولن کی مرح میں بہت کچھ قصیدہ خوا نیاں کی ہیں د ہاں کلیس تن کو ظا ہرا کمتر درجه کا دطن برست مدّ برتا بت کیا تہ ۔ اوراس میں نمی شک منیں کہ قد طے یو نا ل کثر ً ا نفرادی آزادی نے پختہ حامی ہونے کے باوج و زیادہ ترحکومت خواص کے نظام کو ائسين جمهوريت پرترمبيح ديتے تھے اور غالبًا اسى دلسط و و سولن کے کلیس ترب زیادہ مدّل ہیں۔ گرائمی ستالیشس سے قطع نظر کر لی جائے اور مہیں یسلیم ہو کہ کلیس تمنیزان نی تدن کی اصلاح میں سوکن سے بھی ٹرا درجہ رکھتا ہی، توہی سولن کے بلال شان کام کا اعترات نه کر ناسراسر نا انصافی یم - بیمقین تو یم حس نے آزاد کانقش قل درست کیا در حقوق نسبی کی قوت تومری اورا گر حکومت کو ده دولت کی نامبعو , گرفت سے آزا دینکرا سکا تواس حسن طن کی گنجائش باقی رہتی ہو کہ ہم اس فعل کو اس کی حکت علی اور صلحت و قتی برمینی مان کس اور مینجسیس که اس قت اتمارا انقلاب اوريكا يك مبهوريت كامل كاقيام نامكن لعل تما . لیکن ایسبیں سوتن کے نظام حکومت کو حیو در کرعام تو انین کی طرف تو تجر کرنی جاہیے

کان میں مجی اُس نے بہت کچورد وبدل کی متی ۔ تابنہ یہ اور کا سرمجر عرب یہ بنت برن ائیں

قوابن سون افرر کو کے مجموعے میں جو شدید مزائیں و برج تھیں کی سنرا جائز نہ رکھی۔ نے کو افرائی عدیا و دایک ورسٹگیں جرائم کے سواکسی میں قتل کی سنرا جائز نہ رکھی۔ نے قوا مین بین اس کا سب عجیب ور قابل ستاکٹس قانون یہ تھا کہ ہر شہری جو کسی بغاوت یا شورش کے وقت '' غیبہ جانب داری کے معنی تو یہ ہوئے کہ گویا وہ قوم کے برے مجلے جائے اکم وئی میں اس کے باری کا فی جمتا ہو کو و و ماسی کو کا فی جمتا ہو کو و و ماسی کو کئی میں منس رکھتا اور نقط ذاتی کارو بارمیں منہ کہ ہو۔ یا اسی کو کافی جمتا ہو کو و و من سورت کے خلاف کسی شورٹ میں حقہ مذکے و مالانکہ سولن کی رائے میں اُس کا فرانس کے خلاف کسی شورٹ میں حقہ مذکے و مالانکہ سولن کی رائے میں اُس کا اور کسی خورسٹ یا فسا دی کے رفع کرنے میں تو می کا شرکے ہو۔ اگروہ ایک جا عت کا و را ایک کی کا جزوجہ تو اسکے کیا معنی کہ جب یہ کل معرف خطر میں ہو تو وہ اسکی کچے و دو اسکی کچے بیروا مذکرے اور ایک کل کا حزوجہ تو اسکے کیا معنی کہ جب یہ کل معرف خطر میں ہوتو وہ وہ اسکی کچے بیروا مذکرے اور میا بلا مذب بخیرتی سے اپنی ذات کو بچائے و

اس خمن میں سوآن نے یہ عام اجازت بھی دیدی تی کہ خلام کی طرف سے ہڑ خص
کوچارہ جوئی کی اجازت ہی مثلاً اگر کو کی مضر دب یا مجر وح خو دمقد مہ جلانے کی قات
ہنیں رکھتا تو ہر شہری کو مجازتھا کہ دہ اسکی جانب سے ضارب بردعوی دائر کرفے کو مدعایہ کہ تام قوم کے افراد اعفائے جہانی کی طرح آبیبیں گیائے و سرے کی تکلیف کا
اصاس کریں ادرایک کو آزار بہنچ توسب کے سبل سے متا تر موں جو بیوتن کے
فیال میں ہمترین حکومت قومی کی علامت تھی۔ جانج کسی نے اُس سے دریافت کیا
قاکر شہر (یا قوم) کا سب سے ہمتر نمونہ کو نسا ہی جو اُس نے کہا "دہ جان غیر ضرر
رسیدہ بھی نا انفیاف ظالموں کو اُسی سرگر جی کے معاقمہ سزاد لا نے میں کومت ال میں بول

ا تیمنرس قدیم الایام سے یہ رسم طی آتی تھی کہ ہے اولا و مرنے والوں کا مال شاع
اس کے کینے میں سٹ جا تا تعاد اوراسی طرح ایک بیرا نا قانون یہ تھا کہ والدین کو اپنی اولا و
کے زوخت اور آل کر بینے کا بھی اختیار تھا۔ پہلے کی سو آن نے ترمیم کی اور سرلا و لڈخض کو
اجازت دی کہ وہ جس کے نام جا ہے اپنا ترکہ وصیت کرجائے۔ دوسرے قانون کو
اُس نے بامکل منسوخ کر ویا اور بایب کے ہاتھوں بھی قتل یا انفرادی آزادی کاسلب
ہونا جائز نذر کھا۔ البتہ شرحابے میں باب کی خدمت ، اولاد کا قانو نی فرص تھا۔ سکن
بونا جائز نذر کھا۔ البتہ شرحابے میں باب کی خدمت ، اولاد کا قانو نی فرص تھا۔ سکن
دلائی ہو تو ایسے بیٹے بریہ فرص بھی باقی نہ رہتا تھا۔

عور توں کے متعلق شولن نے بعض عجیب عنا بطے نبائے تھے مگرا کی تفصیر متنی کا بچان کا مطال اس کے جواشی توانین کا بچان کا مطال اس کے جواشی توانین کا بچان کا مطال اس کے جواشی توانین کا بچان کا مطال اس کے جدآ رکنی کا کرنے ہے جم شائفین کو بلوٹارک کی کتاب کا حوالہ ویسکے ۔ لیکن اس کے عدآ رکنی کا یہ آخری کا مروز قابل و کر بچ کے فتنہ کیتین کے سلسے میں جولوگ مجرم قرار نیئے گئے گئے گئے ان سب کو معاف کر دیا اور مگا کلیس کے جلا وطن خاندان کو بھی واپس آنے کی احازت عنایت کی نہ

آخریں سولن نے اسنے مجموعہ توانین کوچو بی تخوں پرکھوایا اور تمام قوم سے
اُن کی نظو برس مک یا بندی کرنے کا حلف لیکر انتھنٹر کے ببری ٹاپنم (بعنی بہتا تعام)
میں محقوظ کوا دیا۔ جہاں بہلی صدی عیسوی کے عالبًا اخرس بلولمارک نے بھی اُن کی
با قیات کور کھے دیکھا تھا۔ اس کے بعد جب ن کا نفاذ ہوگیا اور لوگوں نے سولن
کوطرح طرح سے وق کر ناسف رع کیا کہ فلاں قانون بہت سخت ہی اور فلاں حدسے
زیادہ نرم ، تو وہ است میم کی شف و نکتہ جنیوں سے نگ گیا اور سیاحت کے بہانے
دیں برس کی اجازت لیکر ہم جلاآ یا کہ اس عرصے میں اس کے قوانین سے وہ لوگ بنی بی

وساورہ شناہوجامیں -حکوم**ت جا بریہ** 

سولن کے بردیس جاتے ہی آئی کامیں پھر باہمی حکوے اور ف اوشروع ہو گئے۔ اُس کے قوانین کی عمر گیا دراصلاح کی خوبیوں کاسب کو دل سے اعتراف تعامگراسکے یا دجو داُن میں فرق مراتب ور فرق مراتب کی وحبے فرقہ بندی کی ملایہ مٹی تمی، اور چونکہ اُس قدیم تمدّن کے اعتبا سے آپٹی کا کا قبہ اور آبادی اتنی بڑی تھی کہ اس میں ایک زیا دو قو می ریالت پس (یا شهری حکوشیں) قائم ہوسکتی تقیں اس بیے و واتحا دا در توست جو شا ہتی *سئیں نے چاہی ہتی ،* ان ُمیل بھی مک نہ 'پیدا ہو ٹی متی ،اگرچہ بیصرور پایا جاتا ہے كُهُ أَن كَ مِرْطَبِقِينِ أَتِي وَقَائُمُ مِوكِيا صَالِيكِن سَوَلَنَ كَزَالِنِينِ جِبُّ نِ كَيْ آبا دى تين فرنقوں میں بٹ گئی تو اُمرا کے ملی آئیسیں تنا نے بونے لگے۔ بینا پنیہ پیس ٹراٹ مام ایک جالاک میرزا ده سب اونیٰ اورغریب فرنتی سے آملاحس کو ان دنوں اہل جال سكتے نتے۔ اُسكے معابل میں متوسط لوگ اہل ساص اور امرا اہل سیدان كهلاتے اوران يں سے ہر فریق لینے اپنے سے حکومت وا قترار حال کرنے کی کوشش کر ما تھا۔سے زیادہ بے بینی اہل جبال میں تقی اور انہنیں کی سرگر وہی میں پی سس ٹرانش نے اپنی ہوس جاه یوری کرنے کا منصوبہ با ندھاتھا ۔طبقہ امراکاسرگروہ ککرکس ایتھنسری اورمتوسط عج یا ساحل والوں کا سرد ارمگا کلیس تقا۔ بعنی اُس مگاکلیس کا پوتا جسنے کیکن کے طرفدارد كوقتل كراما تقا ـغرض سوتن دابيل يا ہر تواتيمننريس يبي موفان بے تميزي بريا تما اورائن کے مناقشے اس حد مک بڑھ چکے تھے کہ سولین کارسوخ وافر بھی ان کو د فع كرفيس كامياب منه موسكاا ورآخ كارخو دغوض يي سس شرائش كوحكومت جابريه کی منیا در داننے کامو تع ملگیا تیفیسل اس حال کی میر ہم کر مینٹیر کے دن جب او فی طبقے

کے بہت سے لوگ تہرمی جمع تے بی سس نے اپنے جم کو زخمی اورخون سے آلودہ کیا اور منٹری میں آگر فریاد کی کے جمہور کی طرفداری کے جرم میں دشمنوں نے مجھے قبل کرنے کائتیہ کیا تھا اورکئی زخم کھانے کے بعد میں بشکل زمذہ نے کر آسکا ہوں " سائڈ ہی جیڈا دمیر ب نے جو ین افرای خص نے طرع ہو کے یہ تجویز میٹن کی کہ بی سس کی حفاظت کے لیے بیاس برقنداز قوم کی جا نب سے مقرر ہونے میائیں تاکہ جمہور کے ایسے خرخواہ کو کوئی گزند نہ بہنے کے یہ

سون بی سر شرائس کاعزیز قریب به تا تمااوراس کےعیارا خرمنصوبوں سے
بہت دن پہلے کھٹک جا تھا۔ اس موقع پر کبرسنی کے با وجود نمبر پر جرط حاا درایک برجوش تقریب میں آنے سے روکا۔ لیکن جب سکی ساعت نہ بہوئی تو گھر جا کو اُس نے اپنے تام ہتیار دروانے کے باہر رکھدیئے اوراُس دن سے معاملات ملکی میں حصد لینا ترک کر دیا۔ ادھر پی سس ٹرائس نے تھوٹے دن کے بعد لینے سیا بہوں کی تعدا دبڑھائی اورجب کانی توت یالی توایک روز قلعہ شہر پر قابون بوگیا (سالا ہے قام اُکھر کے اُس کا عاز تھا اوراگر جداُم اِس اور سوسط طبقے نے جب بھی ملکر کام کیا، بی سس کے قدم اُکھر گئے، لیکن آخر مصبوطی کے ساتھ المقار اور اسکے بعدسے مرتے دم کا استقلال اور مصبوطی کے ساتھ المقار اور اس کا کرائی کرتا رہا۔

بیسس ٹرائش کاعد ایسس کے باسے میں سولن کی رائے یہ تھی کہ وہ جا بروں میں سیے انجھا جا بروں میں سیے انجھا جا رہ اور اُس میں سولے جاہ طلبی کے اور کوئی عیب بنیں ؟ واقعات سے بھی اس قول کی تصدیق ہوتی ہوتی ہواور گوئی سس شخصیت بیسندی کے شرمناک مرحن میں سبال مرحن میں سبال مرحن میں سبال مرحن میں سبال کرنے سکے لیئے ہوتھم کی مکاری اُس نے جائز کری تھی بایں ہمہ جیب وہ مطلق العنان حاکم ہوگیا تو اہل تا پرنج کوا قرار ہو کہ اُس نے مائز کری ساتھی بایں ہمہ جیب وہ مطلق العنان حاکم ہوگیا تو اہل تا پرنج کوا قرار ہو کہ اُس نے

نهایت نرمی سے حکومت کی ۔اُس نے سوکن کے ائین وقوانین کو نجیسہ ما فذیہ دیا اور اینے واسط بھی بجز حیٰد سیاہیوں کے کوئی شاہی اعز آزیا امتیا زیذر کمآا ورجب ایک متب اُس بِیْقِلُ کا الزام نگایا گیا تومعولی ملزموں کی ما نیڈ ہے ریو بی گس کی عدالت بیر خاصر بوا ا ورصب قانون ٰ اپنی صفا<sub>ِ</sub> بی مین کی ۔ اسی طرح وہ بہت سی باتو ں میں شرا اعتدا ل ملیا بھیار برتا کہ جہانتاک ہوسکے طرز عکومت کی تبدیلی بوگوں کو ناگوا ری*ہ گزیسے۔* گرگرو<sup>تی</sup> كى رائے ميں، جو يونان كانهايت متنذاور ملبنديا بير موترخ ہو، تي سس كى ميكينى محص مصلحت وقتی اورمجبوری سیطی کیونکه ایل انتیمنسرا زا دی و رغبهوریت کی اتنی قدرصرور جان گئے تھے کواُن برایک بری یا ابیٹ یا ٹی تھم کی طلق لعنانی کا جلنا محال تھا۔ بهرحال اس حاکم جا برسے التیصنر کو بعین فائدے کھی پہنچے ۔ اوّل تواُس نے بنداند یا نی کا حوصٰ تیار کرا<sup>ا</sup>یا ہے جبے بغیر شہر میں بعض وقات بڑی تکلیف رستی تھی۔ *پیراس نے* د سائل آمده رفت درست کیے اور عمدہ سٹرکس تیا رکرائیں ورساتھ ہی انتیفنر کی ترنئین کے پئے خوبصورت عارات اور مند زمعیہ کئے جنگی بدولت قدیم یو نان میں اس شہر کارتبہ بڑھگیا۔اسی طرح اُس نے معاصر شعوا کی ہمت فزا نئی اور قدیم کلام کی ترتیب مدوین کوئے برولت بڑی ناموری یا نی ۔ ا در ہتو <del>مرکی نظیس کمال احت یا کا سے حب</del>ے کرائیں (وربی<del>ہ</del> ونيائي علم وتحقيق برأس كاايك برا احسان ج-

قابروں کی عام صوصیت کے مطابق، فی سس می امرا کا زور توٹر نا چاہا تھااؤ شاید آئین سولن کا جوائی نے پاس کیا اُس کی ہی ایک وجہ ہی خیال تھا کہ ہزور تھیں خاندانی امرار کا اقد ار گھایا جائے۔ بعض ندہبی میں کم میں نے اسی غوض سے تریب نیئے تھے کہ امیر وغویب سب برابری کے دعوے سے شرکی ہوں اور فرق مراتب کا جیٹے تینی ایر الجی تک دلوں میں باقی ہوہ محو ہوجائے۔

كوست جاريه كاخاتم في سس شائش كے نعداس كابلي مبياس يا دا ه مواد عشارة م

اورکئ سال مک لینے باب کی طرح بست نرمی سے حکومت کر تارہا۔ لیکن سماھ ترمیں اُسکے بھائی ہمیار جب ایک نومین کی اورغور مرمودی سرمو و میں کی بین کی تومین کی اورغور مرمودی سرموور میں کی بین کی تومین کی اورغور مرمودی سرموری سر

گرخید ہی سال میں تقدیر نے ایک ورمیٹی کھائی ۔سگاکلیس کے اعز اج ہی سر ٹراٹس ك فتح يأت بى اتيعنز سے جلاوطن كرفيئے نئے تمے (مصلف ق م) ادركينے قديم كناه كا بھی گفآرہ اداکر نا حاہتے تھے مندر دہلیفی کے پُحاریوں سے ملے اور طرح طرح کی کوشلتو ک حسمیں اُنھوںنے بے دریغ رو پیڈج کی ،آخر کار دیو ماکی خرمشنو دی حال کرلی۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک یہ سسٹراٹس اوراُس کا خاندان انتیضنر میں حاکم ہواُنھیں ولمن كامنه ديجينانصيب يذمهو كااور يرنمي يقين تفاكه البان حابرون كي توك صرف ایک مبی تدبیرسے ٹوٹ سکتی مجاوروہ یہ کہ صب طرح مکن موبیلوینی سس کی سربرآورو ریاست استیار الله کی مرد کی جائے۔ ہم سیلے بڑھ چکے ہیں کہ ذرکورہ جزیرہ نامیں جمال كبير حكومت جابرية قائم مونى ابل أسيارته السكي التيصال ميس كوشا ل بوك -كيونكم ورئين ُمراكى حكومتيل مُكِرْف مِين المغين خود لينه لا نقلاب كاخطره نظراً مَا تَعاكم کہ میا دااُن کی غیر ڈورئین رعایا تھی آ ماوہ فسا د ہوجا ئے۔ اور گو تی سس شرائس کے مقابلے میں وہ وخل و نیا نہ چاہتے تھے، مگر سگاکلیس نے ڈیلفی وا کو رکورشومتی و کیر ایسا ملالیاتھا کہ جب کہ ہے کہ نئی کا شفطلب کیا جا تا اکس کے جوا ہیں ہمینیہ آیا و دیوتایسی کتے کہ انتیننز کو آزاد کرا نافر ص ہو ؟ ا ځونينې کې مُرليون کا په اصرارانن و نو س يونان ميں قريب قريب د سې ا تررکمتا تقاج

جِذصدی پہلے پوپ کے احکام پور پہیں ۔ پیل ہا تسبار ٹہ آخراس فرض کی ادائیگی پیرستعد مو گئے اوراً موں نے ہمبیات پر فوج کشی کی بہلی د فعد انہیں ماکامی ہوئی کئی دوسری د فعد ہمبیات کے بیٹے لؤائی میں اسپر ہو گئے ادرا نہیں جھوڑنے کا معاوصنہ کوئی کئی دوسری د فعد ہمبیات کے بیٹے لؤائی میں اسپر ہو گئے ادرا نہیں جھوڑنے کا معاوصنہ کوئی تا ورست برداری قرار با یا معلوم ہو آائی کہ اُن دنوں طلق العناں باد شاہوں میں یقات بیدا نہ ہوئی کی کے سلطنت کے آگے ہم جیز کو بے حقیقت جمیس ۔ ہیبیات کی مجت بدر بھی ہوں مکومت سے مغلوب نہ ہوئی اور اپنے بیٹے کولیکردہ ملک سے رخصت ہوگیا اسٹ الھے ہی مولی اسٹ اسٹ میں مولی اسٹ میں میں اور اپنے بیٹے کولیکردہ ملک سے رخصت ہوگیا اسٹ الھے ہی ہوگیا اسٹ الھے ہی ہوگیا اسٹ الھے ہی ہوگیا اسٹ الھے ہی ہوگیا اسٹ الھی ہوگیا اسٹ السٹ الھی ہوگیا اسٹ الھیں ہوگیا اسٹ الھی ہوگیا کوئی ہوگیا اسٹ الھی ہوگیا اسٹ الھی ہوگیا ہو

یہ کو یا انتیخنہ میں حکومت جاہر یہ کا خاتمہ تما ا درجو نکہ مبر موٹو میں اور سائع گئن کے واقعہ کے بعدسے ہیں سے سخت مظالم کئے گئے، اس سے اہل شہر ان دونوں کومظلوم شہید محبتے اور اپنی قومی آزادی کو بھی فدرت کی جانب سے اسمنی فدائیوں کا خوں بہاجانتے گئے۔

## الم جهورس

گراب خواص واشخاص کی حکومت سے گزرکے ہم عمبوریت کی حدودی اغل ہوتے ہیں بینی اُس عدز ریں میں جس کی یا واتبک دُینا کوعزیز ہج، جوقومی اتحا و اوران فی عدل وساوات کا ببلا حرقع ہج، جس میں تدن کی خلمیں خلوریا تی ہیں ور اُن قو تو ں کو فروغ ہوتا ہج جن کی نشو و غایر بنی آ دم کی احلی ترقی کا انحصار ہی یہ سب جانتے ہیں کہ آ ومی کا بڑا امتیا زائس کی حرفیت بعنی ملکر رہنا اور کام کرنا ہج۔ بس عدر یہ شعداد برھے گی اسی قدر وہ زیا وہ ممتاز ان ن ہوگا بسکولی سے آتی ہج سیدھے سا دھے اصول کو مان لینے کے بعداصلی سجیدگی اُس وقت سائے آتی ہج جب کہ اس مدفیت کی عمورت اور وسائل تلاش کیے عابئی مہت سے آومیوں جب کہ اس مدفیت کی عمورت اور وسائل تلاش کیے عابئی مہت سے آومیوں

کے ملکر یا ایک قوم نباکر پہنے کے لئے مقدم شرطاتو یہ ہو کہ اُن میں باہمی مجت در پیوٹگی ہو ا درمحبت کے معنی بیٹیں کہ دہ کامل عدل و ساوات برتنے ہوں .خو دغرضی اور ناجائز ذربو سے ایک دسرے کو دیا نامہ چاہتے ہوں ملکے سب کی عبلائی میں اپنی معلائی ادرسب کی خشی پر داتی خوشی کوشخصر جانیں۔ میصورت جمهوریت کے سوکے اوکسی طرز حکومت مېرىمكن بنىي بىپ درخلىقەت ئىچىسىنون يىرىكى مەنىت كاشرىپاس قت ئاكسى قوم ياجاعت كوخل منين بوسكتاجب مك كرأس مين جمهورى حكومت مذموكوص مين تتحفل كارتبهميادي مهوتانبوا ورسرفر ديقين ركهتا مهوكدا ينى محنت واستعدا وكيصطابت قوم مي حكبه یا ئے گا کیونکہ ایسے بقین ا دراعتما د کے بغیر مسا وات جمہوریت اور محست سے لفاظمل ا ور توم کی بجائے لوگوں کامجمع مازار کی ہیٹر ہوکسی نے کیاخوب لکھا ہوکہ توم تو وہ ہو جں کے تام ا زاد تیجیس کہ ہمیں یک دسرے کے رنج دخوشی میں تشریک ہونا ا ور ایک ہی جگدرہ کڑ گرزار نی تکی مذیہ کہ جہاز کے مسافروں کی طرح اپنیں بی خیال ہوکہ محض اتفاقات ور ذاتی کاروبارنے اُن کو تھومری دیرے یہے اسکھٹاکر دیا ہوا ور د وجنگفتو<sup>ں</sup> کے بعد شتشر ہوجائیں گئے۔

ائیفرزا ورقدیم بینان کی وجه امتیازیهی که اس نطری تمدن کے امسول کوانھوں انتخدزا ورقدیم بینان کی وجه امتیازیهی که اس نطری تمدن کے اس درجے مک نه سیحاا ورائس بیل بیرا ہوئے۔ایت یا توام بھی دہانت وقل کے اس درجے مک نه بہنچ سکیس که کو دئی دو حضری جمہوریت ،، اُن میں قائم ہوتی . ملکہ معلوم ہو اہم کہ روحانیات میں جس قدرًا خیس انهاک تھا اُس نے اگرایک طرف قا در طلق خدائے وا حد کے برگزیدہ تصور تک نفوس نے تصور تک نفوس نے لازمی شرط قرار بابی بیمی رہانے ہوئے تو سے تراشتے ہوئے، اُب تھے جن کی اُنھوں نے کو نیا میں ہمیٹ بیت شرکی ارجمہوریت یک طرف خو وانسانی حقوق ومسا وات کا تیجے تھو کو کرنے سے بھی وو بالعموم قاصر ہے۔ اب جو بہما یہ ایشیامیں کہیں کہیں ایسے الفا خا در بہنجا الت

سُنتے ہیں توان سب کو یورپ کی رہ آور دایک نئی یو جمعنا چاہیے جواہل مغرب یا اُن کے مشرقی مداحوں نے ایک غیر مانوس زمین میں لاکے سطائی ہو ور نہ جہاں مکتاریخ گواہی دبتی ہو وہ پہلے یہاں کمجی سرسنر منیں ہوئی۔

گراب ہم اپنے اس موصوع کی طرف لوٹے ہیں کہ جب ہیں اس بی کاسے رخصت
ہوا تو بیسے رکوک میں دہی فرق بندی ہونے گئی اوراً مرا اور مگاکلیس کے خاہذان میں
بھی ایک سخت تازع بیلا ہوگیا۔ حکومت جابریہ کے استیصال میں خاہذان مگاکلیس نے
ایسا اہم حصّہ لیا تھا کہ الفیس بہت سے لوگ واجبی طور برجمہوریت کابا نی مبانی سمجھتے ہے
گرچ تکہ یہ مقصد ہسیار ٹہ کی امراد سے حال ہوا تھا اس بے اُمرا کا دعوی تھا کہ اتیمنٹر
میں اب بھر حکومتِ خواص کا قدیم نظام جاری ہونا چاہیے۔ جنانچہ آئسین سولن کی رو
سے جو حقوق عوام کو بل گئے تھے امرا الفیس بھی ضوخ کرنے کے دیے تھے۔ ای
کوشنوں میں آن کا سرگر وہ آیس گورس نام ایک خاہذا نی امیر تھا۔

اصلاحات کیس تیفنز ایساگورس کا حرایت مقابل کلیس شفیند (یاکلیس تن آمرا کی مخالفت و جمهور کی طرفداری بخیاا و رشهرسکیاں کے حاکم جا برکا نواسه ہجا درجب س نے اگر اکی مخالفت و جمهور کی طرفداری میں زیادہ سرگرمی و کھائی تواسی ننهیالی رشتے کی نبایراً مرااً س کویہ الزام دیتے ہے کہ دہ خو د با دشا بہت غصب کرنے کا سامان کر رہا ہج ۔ لیکن ایسا کمیندارا دہ اس کے دل میں بہویا نہ ہواس ہیں تو شک بنیں کہ جو کچھ اس نے انتیفنز کے لیے کیا اُس سے دہایک اعلیٰ مرز خوالی اعلیٰ درجے کا جمهوریت برست نابت ہوتا ہی نشخصیت بند ۔ ایک قدیم مورخ نے محمالا کہ کھلیس تھنیز کا طبعی میلان جمهوریت کی جانب نہ تھا ملکا اُمرا کی مخالفت و کھک مورت نے کہوا ب نہ تھا ملکا اُمرا کی مخالفت و کھک مورت کی جانب نہ تھا ملکا اُمرا کی مخالفت و کھک مورت کی ہوتو اُس سے کلیس تھنیز کے اُس کو اس رہت ہورال دیا تھا گیا گھریا تھی اُسی میں ہوتو اُس سے کلیس تھنیز کے کام پر کوئی ا نزیمنی بڑتا ہوں۔

الغرض كليس مينزني امرائ على الزغم آئسين وقوانين كو بطرزنو مرتب كيا اورسب ادل سوكن كتقيمة بادى كى اصلاح كى يعنى مدابح دولت كم مطابق جوچار طبقة أس نے قَائِم کے تھے اُنظیم عطل کرویا۔ اور اسی طرح وہ میں جو خاندان وربرا دزی کے اُصول یو اُن میں قدیم سے جلی آتی متی سر قوار یہ سے دی۔ اصل میں مرکدا ہل ایٹی کا سے امہی تک خاندان بیتی کی بوندگئی متی اوروه چار برا دریوں یا واتوں میں شے ہوئے تھے اورسولن كى ئى تىقىيىم مى اسل تىركوزائل نەكىسى ئىقى - حالانكەاسى مىم كى تام دات نىدىياں قوسىت کے منافی ہو تی ہیں۔ بیں دول ذریت کلیں تنینرنے سانے ملک کونتعدد اخلاع میں اور پھر علاموں کے سواے تمام آبادی کو دس نے قبیلوں میں تقسیم کردیا جن میں یانی سرا در اوں کی طرح کو ئی ہم نسبی کا رشتہ موجو دینہ تھا اور نہ مقنن نے اس ایات کوجائز رکھا تھا کہ اُس کے میر نوساختہ تبیلے ایک ہی حگر یا ایک ہی ضلع میں رہیں - اس کے برخلات مترسلے میں بالکل مختلف فنلاع اورجدا کا نہ حصص ملک کے باشندے شامل کیے گئے تھے اوراس طرح انہیں یھی موقع نہ تھا کہ بگ جا مہونے کے باعث فرقہ نبدیاں کرسکیں۔اب نہی دستعبیوں کے ہ دمی محلس عوام میں شرکت کے حقدار مبوتے اور کونسل (محلس شور میٰ) کے ارکان کانیز دوسرے کملی عهدے داروں کا نتخاب کرتے تھے۔ مقامی انتظام اور کارو مار کے داسطے برضلع میں علیٰدہ ایک عامل اومجلسیں تقیں اور ان میں قبیلوں کے بجائے محض سکونت کا کاظ کاحب آماتھا۔

کلیس تعینر کی اس نئی تقسیم سے کئی اہم فائدے قال ہوئے۔ اوّل تواُس کے نبیال میں تمام آزاد آبادی د آخل اور امور کمکی میں حقدار مہولئی اور بردیسی لوگ بھی جوائیں کا میں بہ تعداد کشیر آب تھے اور سیاسی حقوق سے مہنوز محروم تھے، نئے قانون کے حلقے میں گئے۔ دوسرے اہل دولت ونسب کا زور ٹوٹ کر ہیلی سی ذوات بندیاں اور تفریق بھی یا مفقود ہوگئیں یا ان کا اٹر کم مہوگیا تیسے مکا کے ورآبادی کی وو ہرتھے ہے نے مقامی اور کم کی نشالما میں سولت بیدا کردی۔ اور چونکہ ہم سیا کے لوگ اب مختلف اضلاع میں شے ہوئے تھے اس کیے مکمی صروریات ورانتخابات کے موقعوں برا مین دور دور سے آکر ملن اور میاب جا ہونا ٹیر تا تھا۔ اس کا ایک عمرہ متیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں کے تعلقات محص لینے کبنے اور گانوں تک محد وہ تھے اب کمک کے مرگوشے سے قائم ہونے گئے اور باہم دوستانہ روابط بیدا ہوئے جنموں نے قیمیت کی تازہ روح اُن میں بیونک دی۔ اور اب ن کے کم فیم سے کم فیم اور دم میں انبا گر سمجھنے گئے۔ توم کے نبائومیں میہ بہت بڑی بات ہو کہ اور اس کے بغیر حذیہ کمک بیستی کا وجو دمیں آنا و شو ار ہی۔

کونس اسو آن کے نظام مکومت میں کونسل جارسوار کائن برائم یی دینی قدیم آیا اونی برا دریوں میں سے مرا کی کے سوسو آ دمی نے بئے جاتے تھے کیس تیمنز نے یہ تعداد برمادی ۔ اور لینے دنل نئے قبائل میں مرا کی سے بچاس ارکان لیکرائے بانسوکر دیا۔ اس نے قدیم برا دریوں کو قانو ٹائنس توٹراتھا اور نہسولن کی صب ولت تقییم کو یا گر ما بوالطم طور برج صورت اُس نے بیدا کر دی اُس نے ان دونوں کو جدیا کہ ہم بیلے لکھ چکے ہیں وسووہ اور قویب قریب بیکار نبا دیا تھا۔ البتہ اہل دولت کے بعض خاص خاص حقوق آ بھی تک بحال مقیم اور گوتا دیا ہو اور امراکے خاندان جی لینے دیر بینہ مراہم ند ہی اور غرور عالی بسی بناہے جاتے ہے رکھ کھی معا ملات میں ان امتیازات کو دخل نہ تھا اور اُن کی مجھ نے تبیاد اور نے ضلوں نے لیے لیمتی ۔ اور نے ضلوں نے لیے لیمتی ۔ اور نے ضلوں نے لیے لیمتی ۔

مجسس عوام کی کار روائی کونس کی تو یا دوبا و قارا و روی اختیار نبانا جاستا تھا ورجز مکہ اس میں کوئی کار روائی کونسل کی تو یائے وروساطت کے بغیر بیش نہ ہوسکتی میں کسیس تعینے زیا دوبا قاعدہ اور کار آمد جاعت نبانے کا سامان کیا۔ بانسو آدمیوں کا گروہ کشیر ظاہر ہو کہ معاملات کوسہولت ورخش اسلوبی کے ساتھ طوننیں کرسکتا کہذا اُس کے بعی دنرا صفے کرئیئے اور بچاس بجاس ارکان کی کمیڈیاں نبائیں جوباری بار

سے پوری کونس کے فرائفٹ نجام دیتی تیں اور اُن کے کام کرنے کے لیے سال کو جی۔ دس حصتوں تیت بیم کر دیا گیا تھا۔

مزید برآن محلس عوام کو اس نے مقد ات ضعیل کرنے کا بھی اختیار ویاا ورجریاں نبائیں جن میں اس کے افراد مبینے تھے اور محلس بزرگان (کے ریویے گس) یا آرکنون کی بیائے لینے اہل وطن کی خود دادرسی کرتے کہ خواص کی طفداری یا اور ناروا رعایتوں کا کوئی امکان نہ رہے۔

ہ ہوی ہاں ہر ہے۔ اس ٹرے تیجب اگرنے قبیلے اور اُن کی کمیٹیوں کے ساتھ ہی کلیس تی مفیز نے ایک نئے عهدِ کامی اضافه کیا تھا۔ یہ عهدہ دارجے اس ٹرے ٹے جس بینی سیریالار کہتے ہیں ہر قبیلہ کی طرف سے ایک ک<sup>ول</sup> دسمنتخب ہوتے اور ماری باری سے ایک یک ن<sup>فوج</sup> کی كان كرتے اور المنس كے ساتھ ايك آركن ( حاكم ميعادى ) ہوتا جولينے منصب كي خصوب سے بُولَ ارک یعنی حنگی حا کم کملا ما تمار اسپار ٹہ کے نئے حکام اینور و ں کی مانیذ بیسیالار بمی رفته رفته خارجی معاملات میں وحیل ور پیر بوری طرح اُن برقابض مو گئے تھے۔ وعب الرحيتين عاصل كى غرض سے كليس تعينز كو و و جا رطبقے بحال كھنے پڑے تھے جسولن نے حسب مدارج دولت قائم کیے تھے اور غالبٌ ان کے خاص حقوق (بعیٰ صر اعلیٰ طبقوں کا بڑے جدے مال کرنا ) ملی اُس نے منسوخ نہیں کیے تھے، باینہماسے تام توانین سے یہ امرصا من تستقے ہو کہوہ فرقہ بندی اورامِ اکے ناوا حب قبدار کو توڑ فا ما ستا تماد اوراس بات كاأس في طرح طرح سد انسدادكي تما كدكو بي جاه طلب ياده روخ اور کیر با د شاہت یاخو مختاری حال نہ کرسکے ۔ اسی مقصد کے لیے اُس نے ایک تدبیر یہ کالیمتی کہ ارکنی کے اسیدواروں کا تقرر قرعہ کے ذریعے کیاجائے اکد کسٹی خص کو ناجائز دسائل سے رامیں حال کرنے کاموقع نہ ملے۔ اورجن امیدواروں کے نام زعے میں بھل آئیں وہی آرکن مقرر مہوں ۔ گامشہور موترخ گروٹ اس قانون کوکلیں تلفینرکی جمہوریت بسندی کے منافی تصور کرتا ہوا ور ملوثارک کے ایک قول سے بھی یہ عنی کا لاہم کہ قرعہ کی سیم اُس کے بعدا وراُس قت جاری ہوئی جب کے عمدہ آرکنی کا در دازہ امیسر غریب سب کے بیے کمل گیا۔ اور کوئی دولت مندی کی نشرط اس کے مصول میں رج نذر ہی ۔

نیکن زیادہ رائیں سی طرف ہیں کہ قرعے کے ذریعے انتخاب کلیس تیمنیز کا رواج ادہ طریعت ہیں ۔

نتری عسام ان تدبیروں کے علاوہ کلیس تیصنیز نے جاہ طلبی کاایک ور دسیلۂانسلاد مجی ایجاد کیاتھا۔ اُس زمانے میں یونانی ریاستوں کے پاس نہ فوجیں میں نداورکوئی قوت جس سے و و پنے آئین و قوانین کی مدافعت کرسکتیں بیں جب کھبی کوئی مکارا ندرونی یامبرونی امدا د ها کرکے حکومت وقت سے بغا وت کرتا، تواستی فیصدی وسی کامیاب موتاا ورخو د بادشاه بن مجيًّا تعا كليس تصنير كوا مذلية ، تعاكمه مبا دا بميرا تيضنر مين سي آسا في عداب مازل ہوا دراس ہے اُس نے فتوی عام (اوس ٹریے کرم) کاعجیب طریقیہ نکا لاتھا جس کے زيع البرائستف كا جه قوم سلطنت كحن من خطرناك سجه ياستحفى حكومت كا سامان کرتے دیکھے» دمنل مرس کے واسطے اخراج کیا جاسکتا تھا۔اس مرکا فیصلہ کہ <sup>واج</sup> سلطنت خطرے میں ہم پہلے کونسل اور محلب عوام میں ہو اتھا اور اس کے بعدایک مقررہ دن تام شهری طلب کیے جاتے کہ ایک کھیرے (اوس شریکو) یاکسی تھیکوے برم ترض اُس دمی کا نام تحریر کردے ہے وہ سلطنت کے حق میں خطرناک 'جانتا ہو۔ اب گرایک ہی تنص کا نام کیے ہزار ٹھیکروں پر بھا ہو ایکے تواس کو دس نے انڈر وطن جمیوڑ نایڑ ما تھا۔ مگریه جلاوطنی اس کی املاک یا حقوق شهریت بیر کونی انتریز رکھتی تھی اورجب وہ وس رِس کی میعا دیوری کرکے گھراتا تو اپنے تام حقوق بحنسم محفوظ یا تا تھا۔ ٔ مامی حقق گروٹ اس انو کھے قانون کی مدّل حایت میں تحریر کرتا ہو کہ گوحمبور۔

غلطياں ہونی مکن ہیں نیکن ہل انتصنر کی شریعت میں اُن غلطیوں سے بچنے کی خاطرخود حمہوریت کو حوکھوں میں بٹرنے د نیاکسی طرح جائز نہ تھا۔اس کے علاوہ اگرا حاج جمہور ہی یراعتاد نه کیاجائے تو د نیامیں آزا داورمسا دی مرتبہ انسانوں کا ملکررہنا قطعی غیرمکن ہج بِسُ بِلِ انْتِصِنِهُ كِاعْقِيده بِهِ تَعَاكَرِمْهُورِ كَا فِيصِلِهِ بِي آخرى فيصله وجب كاكو في ابيل بنين! اسی نیے اُن کی ساری کوششیں بھیں کہ جہاں تک ہوسکے ایسی تد سر مل ختیار کی جائیں کہ مہور کایہ 'آخری فیصلہ' حذبات طیش واشتعال ناانصافی اورعاجلانہ رائے سے غیر ملوٹ وغیر متا ترہے ۔ اس کے بعد ہی اگر حکومت میں خرا بیاں رمیں تو اُن کے نز دیک گیمردہ لا علاج اورانسان کی دسترس سے با ہر کفیں ۔ ہم آ گے جلکر دیکییں گے کہ اسی اصول کو وہ کس طرح نا ہتے ہے۔ لیکن بالفعل ہم فتوی عام کے متعلق جواً ن کی کمِس جمہوریت کی سب ہے مضبوط ڈوھال تما، یہ تبانا ہو کہ کلیس تعینہ نے جوشرا کطامقرر کی تیں (کہ اُس کی زوصرف ایسے انتخاص بریٹر سکے جو حقیقت میں خطر ناک ہوں ) ا اسے من صرف اُس کی دورا ندیشی اوراصابت راے ملکہ سمی وطن سیستی تاست ہی۔ ان تدبیرون کابیلامقصو د تویه تفاکه به فتوی عام عمبور کی حقیقی رائے کا آئینی میونه که فرقه بندی اورمخالفت کا بس یه شرط که خیر نزار ( یا کم سے کم ایک چو تما دی ) آبا دی تنق اللسا ہوتب ٔ س کا فیصلہ قابات لیم شار ہوگا ،اس مقصو د کے حصول کی سبترین تدبیر متی خاص کم اس وجرسے کدرائی مخفی اور رائے وہندہ کا نام طاہر مہوئے بغیر لی جاتی ہیں جس طمع ياخون د لانے كى كوئى گنجائينس باقى بىنى رئتى۔ د دسرى بات يەكەكلىس تىمىنىزنے اس كومجي جائز نه ركها تما كدكس شخص خاص كا نام ليكراس كي نبستَ رامين لي جامتي - اسكي بجابے وہ ایک عام سوال موّما تھاجس کے جواب کی ز د ملااستثنیٰ ہر شخص بیر ٹیرسکتی ہتی۔ ك اندازه كما كي بركوأس وقت انتيمنركة زاد وبالغ ذكور كي كل تعدا د كيس منزار سي سواية متى اورتبین تبس مرارسے کسی می زیاده منهوئی ۱۲

چانج بمس طاکلیس کے فلاف بغیراس المزیشہ کے فتو کی عام طلب نہ کرسکتے تھے کو کمکن ہو اوباب سس طاکلیس کے فلاف بغیراس المزیشہ کے فتو کی عام طلب نہ کرسکتے تھے کو کمکن ہو فو دہارا سرگروہ ستوجب خراج قراریاجائے اس وجسے قرینہ نہ تعالدایک فرلیق دوسر کے فلاف اس بتبیار کوہستعال کر کیاجب تک کہ یہ نوبت نہ بہنچ جائے کہ دونوں فرلیق فو دجو کھو سیس بٹرنے برتیا رہوجائیں۔ اور باہمی عداوت کا ہی وہ درجہ جسے فتوی عام آگے بڑھنے سے روک دیتا تعادرزیا دہ خوفاک اظہار تشمنی کاموقع نہ آنے ویتا تعاداس کے مطاوہ فتوی عام لیے جانے سے قبل دوا تبدائی مرطے میں آتے تھے بعنی جب مک کونسل و کھو بی عام طلب نہ کیا جاسکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہمیں میابی کہ اس کی درحقیقت ضرورت ہو کہ فتو تی عام طلب نہ کیا جاسکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہمیں میابی یا در کھنا جا ہے کہ یہ سرا صرف اُس قرت اور اُن ہی کے بیا کہ اُس کی قساد اُس کی ساتھ ہمیں میابی کا رگر نہ تھی کے جب وقت اور جن کو دی جائے۔ مبلکتو دائیسی مسزویے جاسکتے کا عالم اورخوف الیا کارگر ہوتا تھا کہ مفسدوں کو میشکل فساد اُس مفانے کی مسروسکتی تھی۔

سب آخری دلیل اُس کی موانقت میں یہ بچکہ اگرچہ وہ ایک نتہائی سم کی سنرا
متی تاہم کمکی اُسین کی حدود سے باہر نہ تھی اوراس پے جمہورا بیا فیصلہ کرتے وقت
جانے تھے کہ وہ کوئی خلات قانون کارروائی یا زبردستی بنیس کرہے ہیں ببرجب
اُن کے سامنے یسوال بی سرتا کہ آیا کوئی ایسا شخص ہی جے تم سلطنت کے لیے سخت
خطرناک سمجھتے ہو ، ہو توکون ، تواگر چہ اس میں کسی خاص آ دمی کا نام نہ ہوتا تھا
میر بھی وہ براہ راست اور قانونی سوال کے طور براُ تھایا جاتا تھا۔ حالانکا گرفتوی عام
نہ ہوتا تو باسکا مکن تھا کہ کسی تبدیس سی ملزم کی تحقیقات کے وقت یہی سوال زیا وہ
ناگوارا ورخلاف قانون نوعیت اختیار کرلیا ہے۔

، خرمی گروٹ گفتا نم کہ کلیس صنیر کے اس یاد گار آئین بر مہیں اتنا کچھ تحر *بر کرنے* کی

صرورت نہ ہوتی اگر قد ما اوراک کی بلا کا تھید کے جنس پر بعض جدید اہل تھی جہور نہ جمیر کر یہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ رہ نام نہ کرتے کہ اُس میں اپنے برے آ دمیوں کے ساتھ نا انھائی اور حد کا برنا کو کی جا تھی ہوت فتو می عام کا نزالا قانون ہو۔ اس کا بیدھا گرسکت جو اب یہ ہوکہ ایک با و شاہی حکوست میں اگر کوئی شخص تخت کا بلاحق دعوی کرے تو دہ یا قتل کہ دو یا جائے گا اور اس فعل کو کوئی جی نا انھائی کہ و دیا جائے گا کہ از کم کھک سے صرور کیال دیا جائے گا اور اس فعل کو کوئی جی نا انھائی بنا ظلم نہ کے گا۔ اب فتو می عام میں نوعیت کے اعتبار سے کوئی فرق منیں ہو۔ کم کے انگر نہ کہ دو ہو گا کہ نہ کورہ بالا کہ اس کے رفت کی اوشائی میں اور تو ہی ہو ہائے گا کہ دو سے میں کوئی اوشائی میں اور تو ہی ہو ہائے گا کہ دو تا ہو ہو ہائے گا کہ دو رہے ہو رہت میں کسی دو سرے شخص کا دعوی باوشائی کرنا نظام حکومت میں کوئی انقلاب نہیں و دائے اس کے مقابل جہوریت میں کسی بندہ ہوس کا یا و شاہت جا ہنا ورحقیقت سائے آئیں کو درہم برہم کر دینے کا ساما ان بندہ ہوس کا یا و شاہت جا ہنا ورحقیقت سائے آئیں کو درہم برہم کر دینے کا ساما ان کرنا ہوا وراس جرم کی سنگینی بجائے خود آخری اس کے۔

سبار شری داخلت اس طرح ناظرین نے دیجہ لیا ہوگا کہ کلیس تعینر کی تمام اسلام کا اس مقصو دجمبور کی توت بر حانا تھا جا بجہ اس نے جو بنیا وی تبدیلیاں نظام سلطنت میں پیدا کر دی میں اُن کی دحب اب اتیصنر کی حکومت شموک رہی ہوری بن اگری کی حرب ارب متل کی حکومت نہ رہی تھی بلکہ اسونا جمبوری بن گئی تھی ۔ یہ اصلاح قدرتی طور برامرا کے خلا نشائقی اوراً نفول نے ایساگورس کی سرگر دہی ہیں جس قدر شدت سے مکن تھا قوائین کمشائقی اوراً نفول نے ایساگورس کی سرگر دہی ہیں جس قدر شدت سے مکن تھا قوائین کملیس تعینر کی خیافت کی اور جب کشرت کے سامنے کچھ بینی نیچا سکی تو کلیومنیزت اور اپنی کا اُن اُن اُن ما اسکیاں کی شل دور مین امراکو ہم طرح نقصان بہنجا نے یا دشاہ بن جمیعے گا۔ اور اپنی کا نا شاہ سکیاں کی شل دور مین امراکو ہم طرح نقصان بہنجا نے کی کومشنش کرے گائ

۔ گرکلیومنینز بیران باتوں کا آناا نٹر نہ تھا جنیا اس آرزو کا کہ اگر بن بیڑے تو اتیمنر

کوتنچیرکرنا یالبیلوینی سسی ریاستو سی شل) اسپارٹه کے زیرا قتدار لا ما چاہیے - اسی طمع ملگیری کے باعث وہ ایساگورس کی صدلے استمدا دیر فوراً وست ندازی کے بیے کر ستبہ مہوگی ا دراہل انتیننر کو پیام بھیا کہ کلیس تعیننرا وراُس کے خاندان کو حلاوطن کردیا جائے۔کیونکہ یہ لوگ اُسی مگاکلیس کی اولا دہیں جس نے کیلن کے ساتھیوں کو مندرمیں قتل کر دیاتھا۔ اور یہ گناہ ایباسخت تماکہ اسیار ٹہ والوں نے مذصرت اب بلکہ اسمی برس معدیسری کلیس کے بارے میں می اسی کوچھٹر کا لنے کاحیار نیا یا تھا۔ بایس مہم اسٹی اِ سے کہ وروفگورا تابہ خانہ ہایدرسانید، کلیس تعیننرخو دانیمننرسے نکل گیااورکلیونینر کی کسی اور نے بھی مز احمت نہ کی ۔ وہ متوٹری سی فوج لیکر شہر میں واخل مہوا اور جن خامذانو كواپياگورس نے''جمهوريت پيند'' تبايا اُن سب كۈنكلوا ديا ليكن ص وقت اُس کلیس تنیفنرکے نئے آئین پر دست تخریب درا زکیاا ورملب شوری بعنی کونس کومنتشر ہو كاحكم ديا تواُس وقت تحفّظ خقوق كاليساجوش من سي بيلاكه سارا تنهر مقابلے كے ليے سماد ه مېوگيا . شاه کليومن کو در رو لعير شهرمين نيا وليني پڙي اور د با رسي حبب رسد موکي تو و ه امان طلب کرنے پرمجبور موا- تتب مِل انتیمنٹرنے ہسپار ٹی فوج سمیت کُسے دائیں جانے کی اجازت دیدی مگران کے جوہم وطن اس کے ساتھ مل گئے تھے اُن سب کو (ایساگورس کے سور) اُکھنوں نے گرفتار کرکے بغاوت کے جرم میں سزانے موت دی۔ یہ نئى حمبورت كاپيلاامتحان تماجس بي و ه يورى اُ ترى اِ در تابت موگيا كه اُسن كليس تعنينر نے اُن کے دیوں میں وہ حذ کہ وطنیت بیدا کر دیا تما ج کسی خطرے سے فینے والانہ تعا۔ حالانکہ بی سس ٹرائش کے زطنے میں خود سوتن کی مقرر کردہ کونسل کے بعبل رکان جابر مذکور کی فاصبا نہ کوشٹوں میں شریک ہوگئے تھے۔

کلیومن کے دفع ہونے اور جل د ملنوں کے ایٹ منٹر والیس آنے کے بعد بھی ہسپار ٹہ والوں کے دوسرے حلے کااندنشہ رفع نہ ہوا تھا اور حقیقت میں کلیو من بھی تیار مال کر ہاتھاکہ اس مرتبہ اتیمنز کوتسے کرے ایساگورس کو وہاں کا حاکم جابرا ور بالواسطہ اسیار ٹیکا مطیع بنا ۔

لیکن ایسے اسباب بیش آئے کہ اُس کی یہ تہم سرسبز نہ ہوسکی اور اُس کے صیفوں نے جنیں بیطے اُس کے ارادوں کی اطلاع نہ تھی۔ سرحد تک بہنچا اس کا مطلب بالیا اور اپٹی کا بر حلی کرنے سے انکار کر دیا۔ البتہ ریاست تھی بنراور (حزیرہ تو بیہ کے ) شہر حال کیس کے لوگ سیار ٹہ کا خطرہ نہ ریا تھا اُسے بڑھے۔ اہل اتھنہ کو اب اسیار ٹہ کا خطرہ نہ رہا تھا۔ بیس بہلے اُنوں نے تھے بنروالوں کوشکت دی اور اس کے بعد اسیار ٹہ کا خطرہ نہ رہا تھا۔ بیس بہلے اُنوں نے تھے بنروالوں کوشکت دی اور اس کے بعد جا کہ ہے ریاست (جال کیس) جا کہ ہے ریاست (جال کیس) جا کہ ہے ریاست (جال کیس) ہی اُن کی حلقہ مگوش ہوگئی اور وہا کی کہ بترین زمینوں میں جا رینہ ارائی کا کے کسان میں اُنے گئے۔

اس طرح اہل اتیمنز نے انسان کے در فتہ نظری بعنی قومی آزادی کو قائم رکھااور تھبزادر چاکئیں کے مقابلے میں ہمی غالب دسرخرول ہے۔ اس سے ان کی ہمیں بڑھ گئیں ادران کے دوران کی محبوریت کو اور ان می افقوں سے اُن کی جمہوریت کو اور و ر فروغ عال ہم اور دورکلیں تیمنز کی بے بہا اصلاحوں نے اُن کے امرا کی رقابتیں گھادی فومن مادر عوام الناس کو بھی اس طرح فتر کی صکومت نبالیا تھا کہ الب کین خوو فتی رباد فا یک میں مقصود تھا اور ہی یا حکومت جا برید کے محن نام سے نفرت ہوتی تھی۔ یہی مقتن کا اصلی مقصود تھا اور ہی حرب کا سیاعت تا تھا کہ اور ایران کے خونخ ارعفر بت سے بھی لڑنے پر رکھا اور دہ ابنی محبوب زادی کی خاط ایران کے خونخ ارعفر بت سے بھی لڑنے پر کھا اور دہ ابنی محبوب زادی کی خاط ایران کے خونخ ارعفر بت سے بھی لڑنے پر کھا اور دہ ابنی محبوب زادی کی خاط ایران کے خونخ ارعفر بت سے بھی لڑنے پر کھا اور دہ ابنی محبوب زادی کی خاط ایران کے خونخ ارعفر بت سے بھی لڑنے پر کھا اور دہ ابنی محبوب زادی کی خاط ایران کے خونخ ارعفر بت سے بھی لڑنے پر کھا اور دہ ابنی محبوب زادی کی خاط ایران کے خونخ ارعفر بت سے بھی لڑنے پر کھی اور کے دی خاط ایران کے خونخ ارعفر بت سے بھی لڑنے پر کہا ہم کے دی خاط ایران کے خونخ ارعفر بت سے بھی لڑنے پر کسے ہوگئے جو ہا ہے اگھے باب کا موضوع ہی۔

## بابتنم

## یو نان کی جدوجدد ولت پران سے

جمٹی صدی قبلسیجی کے اوا خرمیل بیان کی سلطنت نے و عظمت وسعت حال کی تمی کہ سارامیلاس (قدیم یونان) اُس کے بچاسویں حقے کے سرا بریعی نہ تھا۔ پھرجب ہم پیڑھتے ہں کہ خاص مقابلے کے وقت یہ حیوٹا سامل بھی غیرتحدا ورنقسم تھا 'اُس کی بعفر ہالیّن -حمد آور وں سے مل گئی تعیں ۔ اور اُس کے صرف چندعلاقے تھے جنوں نے اپنے دیو ہی کی جیف کی پوری صرب بر داشت کی تواس و قت ہمیں ہے اختیار ہاتھی اورخر گوش کی شتی کاقصہ یا دآجا تا ہج۔ ۱ دھراس واقعہ بڑج بجائے خو دکیج کم حیرت<sup>ا ن</sup>گیزمنیں ، یونا نی موّرخو<del>ل</del> طرح طرح کے حاشیے چی<sup>و</sup> ھاکر اُسے اور بھی داستیان شجاعت نبادیا ہم ک<sup>ی</sup> اور روایت کاجہا تعلق ہواک کے بیان کو لامحاله اس سے مانیا پڑتا ہوکہ فریق نانی تعنی ایرانیوں نے کو بی قابل عتبار ماریخ سین جمیوری جس کو یو ما نیون کے خلات میش کیا جاستے ایسی ط میں اگر آج بھی اہل یورپ یہ غرور کرتے ہیں کہ ساری ایشیاریورپ کے ذراسے گوشے بر فتح ما حال کرسکی تو کی بیجامتیں ۔ ۱ دراگراس کو یوں کہاجائے کہ پیشکش درحقیقت آزادی اور نعلامی جمهوریت اور تحفی با و شامت کے دومتضا و اصولوں کا تصاوم متی جس میں مزار کم سامانی اور ہتی وستی کے با دجود وہی اصول سلامت وسر طبندر ہا جب رہنا چاہیے تعایٰ تو یو نان کی محمّندی ا درا بران کی سنرگرد نی بیر نتا د ماں ہونے والے نقط وہی مذہو بھے جو یورب میں بیدا ہو کے ، ملکہ سر تحف حت بند ہج ! لیکن ان اوائیوں کے اساب ٹوھو نڈنے میں اگر سم مبیروٹر ونش کی تقلید کریں تو صدیوں بھے جانا پڑنگا۔ اور گواس سیکارطوالت کی بیال گنجائیں منس تومی صروری

ہو کہ لطنت بران کی اُس وسعت و عالمگیری کا بالاختصار کی حال کھیدیا جائے جس نے اً س کی صدو د او رّبعلقات کونسل بونا نی کی آباد یوں سے لاملایا تھا۔ اُس کی صدو د اور تعلقات کونسل بونا نی کی آباد یوں سے لاملایا تھا۔ ا ی او فی مترات اورسلطنت رازیه (لوو) اسم پیلے لکھ چکے ہیں کہ یو نامیوں کے بٹرے بٹرے روز میں میں اور سلطنت رازیہ (لوو) گرد ہ ہوت کرکے ایٹ اے کو چک میں جا بسے تھے گران کی ستیاں بلامتننی ساحی علاقو تک محدود بھیں۔ ایذرون ملک میں ٹرمنے کی اُھنوں نے کوشش نہ کی اورخو دویاں کے با د شاہ ہی اس حرک نے متعرض نہ ہوئے ۔ اسی طرح صدیاں گزرگئیں اور یو مانی تا باد کار اس من و فراغت کی و نیامین خوب <u>کیلے میو</u>سے اوراینے یور بی ہم نسلوں سے كهيں يبلے اوركهيں زياد و دولت مند مہوگئے ۔ اکن تعمرات ميں بھي مبياكه ليبلے بيان ہو چکاہ جسکتیزنس کے (ڈورئین اور آی ادنین ) گردہوں میں تفریق موجہ دلمتی اور زیاد ہ فروغ آی اونی گروہ کو تھاجس کے باراہ شہر تھے۔ان شہروں میں عا دات عقامدُ کی ہاہمی مکسانیت ا درنیز د دسرے یو نانیوں سے ایک قسم کا امتیا ز صرورموج د تھا۔ مگر ملى اعتباري يه اسى طرح خو د مختارا وعلى وعلى المهرى رياستين عيس جيسى كربهلان غاص کی، ملکہ ہسیارٹہ کی مانند یہاں کوئی ایسا شہر بھی نہ تعاجس کے زیرا قتدار وہ ب متفق مهوجاتے۔ اورگو اُن کابہت و نوں سے ایک شترک نرسی میلہ مو ماتھا لیکن میاسی طور پر ملکر کام کرنے کی اُن میں کو ئی استعداد پیدا نہ ہو ٹی تھی ۔ ا دراس نقص کی عرصہ دراز ك مقرتس عنى النيس محسوس ناموميس يعني أوقت كككسي بسروني وشمن في أن برطه نہ کی وہ اپنی محدود شری ریاستوں میں آرام کے ساتھ زندگی سبرکرتے ہے مگرجب سنك قى مىن لديه (يا توو وسط ايشيائ كويك) بيل يك نياخا مذان سرترك سلطنت مبوا توصورت حالات مدل گئی۔ کیونکہ اسٹنے خانذان شاہی نے لڈید کوایک برى طاقت بلنے كا غرم كري تماا وراً س زما نديس جب كونديوا كى كسن سال با دشاہت یاره پاره کی جارہی تھی اُن کے دل میں ایسی مہوس کا بیدا مونااُس عمدِ انقلابات کا قدرتی

اقتضالمي تعشابه

بایں ہمہ یہ یونا نی شہر نٹو برس مک غالبًا شاہ کرکیس (کرزوس) کے عہدسے پہلے تاہے نه بهو سکے تنے ۔ گرطاہر ہو کہ الگ لگ کئی سے کوئی شہرایک ٹری سلطنت کامقابلہ نہ كرسكاتها ورسفه ق م مي م سنتي بي كدر فقد رفقه و هسب لا يدك ما ج گزارين محكف لَرَّ يهينُ أن د نوں شاہ کُرُسِکس حکمراں تعا۔ اورگو وہ ایک مطلق العنان حاکما ورآی او فی نوآبا ديوں كافانح تعاليم مي سقيم كى زياد تى اُس نے ان مفتوحة شهروں سر جائز نہ كھي تي ا *ورکریسس کوشہنشا آسلیم کر*لینے یا ایک معمو نی *حراج دینے کے سو*لے وہ ایذر دفی ملک میں قریب قریب <sup>و</sup>یسے ہیٰ خو دنحا رہے جیے کہفتوح مہ*نے سے میشیر تھے کرکتیں کو* بھی اُنیس زیا دہ دبانے کی خواہش مذہتی۔ دہ یونانی اخلاق وآ داب کا گرویرہ ہوگی تما ا دراس کے درباریں اکثر بونانی سیاح اورصاحبا جامحہ دفن کامجمع رہتا تھا۔ خیانیاسکے الهي يونا في مصاحبول ميل يك اليب عاص كي مراطف كايتول كامجموعه اب مك يورب میں تبول ہوا درائسی شوق کے ساتھ ہوں کو ٹرمعایا جا تاہم جیسے ہائے السکاستاں۔ مرسب سے بڑی و جرم نے یونا نیوں کو لینے زیر دست ہمایوں سے نوش رکھا یمی که لآیہ کے بادشاہ اُن کے معابد کا پورا احترام کرتے، اُن کے مندروں یہ بعض ا وقات خو دیبازیں حرامیاتے اور سفیر ممبح بھیجکے دہات اموریس اُن کے کا مہنوں سے فایل 'کلواتے تھے'ان کاہی میلانِ خاطرا وعِقید تمندی ہوس کی نبایربعبل اِتحقیق قیاس ورا مِن كَه أَكْسِلطنت لَدَّيه اوركيم عرصة مك قائم رستى توغالبًا يوناني عادات واخلاق بهت عبدساری ایٹ یائے کو *جات میں عیل جاتے*۔

لیکن مبیا که آگے آتا ہم لڈیہ کی حکومت کا و فرعنقریبُ لٹنے والا تھا اوراس کی گجر ایک و حقیقی ایٹیا می سلطنت "یینے والی متی جویو ناینوں سے بیزار اوراُن کے طوط لِت سے متنقرعتی ۔ افزیدید (ماده) اورایران فراسیم پیلے منراے کے آغازیں شرقی ایشیا کی سب قوی سلطنت فرر بر بین قائم موئی تھی جس کامرکز حکومت نمینوا تھا اور جو اپنے عوجی کے ذمانے میں سندھ اور سیستان سے شام ولڈیہ تکہیں ہوئی تھی۔ گر بقیاس غالب سے بیٹے ہی میں اُس کے دومفقو حد علاقوں نے علی نفا وت بلندگیا اور بابل و ماد و ایسیٹر یہ رقب ہی میں اُس کے کو مفتو حد علاقوں نے علی نفا و ت بلندگیا اور بابل و ماد و میں اُس کے کھنڈرات کے موجو دہیں، دریا ہے فوات کے دائیس کا سے علی موجہ دہیں واقع تھا اور میں تربیہ اُس علاقہ کو کہتے تھے جو البیران کا شالی صوبہ آفر بابیان ہی۔ بہاں کے لوگ قدیم میں آبیان و مکران تا کہیں گئے اور ان کے جو تھے باد شاہ سیا ویش نے بنولفرشا مبابل میں آبیان و مکران تا کہیں گئے اور ان کے جو تھے باد شاہ سیا ویش نے بنولفرشا مبابل میں آبیان و مکران تا کو گھیر لیا اور سائلہ قبل سیج میں اس شہر کی افیات سے ایف بیا ہیں۔

اس فتح سے اہل میڈیہ کی حرص ملک گیری شرصی اوراب وہ خو و بابل برلایائی ہوئی نظری ڈو لئے لئے لیکن بھی کہ اُس برحکہ کونے کی نظری ڈو لئے لئے ایکن بھی کہ اُس برحکہ کونے کی اُس برحکہ کونے کی اُس برحکہ کونے کی اُس برحکہ کونے کا کھنی جب رت نہ ہوسکی اور حنوب کی بجائے اُس موں نے مغرب کا رُخ کیا۔ لڈیہ کی فوجوں ان کا پہلامقا ملبہ غالب مقدہ میں میں مہوا گرعین لڑا انی کے وقت سورج گهن شرکیا اور فریقین اس واقعت لیسے توہم مہوئے کے مصالحانہ طریق سے دریائے ہمیکٹر افزال مات کوانی حدفاص قرار دیکر گھروں کو لوٹ گئے۔

می می می می می می می این اسلاب رکنے نہ یا یا تھا کہ ایرانی قوم نے سیروس یا کیجسروکے

ان بال کے دراکا نہ سلانت بننے کے بعد ہی ہیو دیوں کی گرفتاری کا شہور واقعہ بیٹی آیا۔ بعنی آسائیلن بی

کو اہل با آبل وریتو و و بنی کو اہل اشور کروکر کے لینے ساتھ ہے گئے

سے دش یعنی سیاکو ار ( کی عہدہ پوہو ک) و کی خضیمہ کتاب ۱۲

فعیلوں کے مقابلہ میں وہ ٹرے ٹرے و مدمے تیار کرتے اور یاسٹگیں کگا کو اُنہیں گرافیتے تھے۔اس کے علاوہ لڑیہ کے حلہ آوروں نے فدہبی عار توں کو کھبی صرر نہ بہنی یا تھا۔ مگر ایاف نہ اُنے اُنہ کی اسلامی فوجوں کی طرح ایک خداکے ماننے والے تھے اور بت برستوں کے ہرکام سے انہیں نفرت متی ۔ جنا بخدان لڑا ئیوں میں مندر توڑ توڑ کرا مغوں نے یونانیوں کے دل کو سخت آزار بہنیا یا جسم میں مندر توڑ توڑ کرا مغوں نے یونانیوں کے دل کو سخت آزار بہنیا یا جسم میں مندر توڑ توڑ کرا مغوں نے یونانیوں کے دل کو سخت آزار بہنیا یا جسم میں مندر توڑ توڑ کرا معنوں نے یونانیوں کے دل کو سخت آزار بہنیا یا جسم میں مندر توڑ توڑ کرا معنوں نے دونانیوں کے دل کو سخت آزار بہنیا یا جسم کے دل کو سخت آزار بہنیا یا جسم کا معنوں کے دل کو سخت آزار بہنیا یا جسم کو سے انہوں کے دل کو سخت آزار بہنیا یا جسم کے دل کو سخت آزار بہنیا یا جسم کو سکت آزار بہنیا یا جسم کو سکت کے دل کو سکت آزار بہنیا یا جسم کو سکت کو سکت کو سکت کو سکت کے دل کو سکت کے دل کو سکت کے دل کو سکت کو سکت کے دل کو سکت کو سکت کو سکت کو سکت کے دل کو سکت کے دل کو سکت کو سکت کے دل کو سکت کے در سکت کو سکت ک

دار اے عظم این افی روایت کے بموجب کیکا کوس نے مین سال با دشاہت کر کے لاولد
وفات یا نی اوراس کا ایک عزیز (ڈیرئیس یا داریوش) داراو ارث تاج بنا (ملاق تا)
یہ بڑا ہوشمندا در لائق با دشاہ گزرا ہی جس نے توسیع سلطنت کے ساتھ اُس کانظم ونسق
درست کیا اور سائے ملک کی بیا کش کر ایک اُسے بیس اس ٹرے بیوں بعنی صوبوں میں کی کو ہا
وسائل آمد درفت میں نسی سہولتیں نکالیں کہ دریائے سندھ سے بجرا یجین کا کس کی وسی

ملکت میں جرکیے موتا اُسے بہ سہ استاطلاع مل جاتی بسر کاری می ملکے عدہ صابطے نبائے اور اللہ است بہ سہ استان کے مرگوشے میں جل سکتا تھا۔ دارگ نام سکتہ بھی رائج کیا جوسلطنت ایران کے مرگوشے میں جل سکتا تھا۔ 'آئی آون نے کے متعلق دارانے سمجے میں تیا کہ وہاں حکومت جا سر سہ کارواج اُس کے

آئی آو نیه کے متعلق دار آئے سجھ لیا تما کہ وہاں حکومت جابریہ کارواج اُس کے عین مفید طلب ہوگا۔ بس ہریونانی شہرس ایک طلق العنان حاکم (جابر) مقرر کردیا جو نیم آزاد رئیسوں کی طرح ایران کا حلقہ گموش غلام اورانی اپنی ریاست کا ذمہ دار ہوتا تھا۔
یہ طرز حکومت یوناینوں میں ہیلے سے متعارف تھا اورایا نی زادی بیند قوم برحکم انی کا پیہت عدہ طریقہ بھی تھا کہ خود انہیں کے ایک ہم قوم کو اُن بیستاط کر دیاجائے جس کی ذاتی اغراض اوراقی داردار لئے مجم کی مهر بانیوں میرخصر ہوں۔
اوراقی داردار لئے مجم کی مهر بانیوں میرخصر ہوں۔

راریش کی جرمائی یورب بر اسلطنت کے انتظام سے فراغت حال کرنے کے بعد دارا المک گری ابنے میں مقرق میں خالیاً زیادہ فائد سے کی امید نہ تھی اور مغرب کی جا ب سمندرحایل تعالیکن فلیقیہ مشرق میں خالیاً زیادہ فائد سے کی امید نہ تھی اور مغرب کی جا ب سمندرحایل تعالیکن فلیقیہ اور آئی آئی اور نے میں کوئی دشواری نہ رہی تھی اور آئی آئی اور آئی دشواری نہ رہی تھی اور آئی ایک مرتبہ ایت بیال طبع خوف کھاتے تھے بیر تھی اہل ستھیہ کو سزاد نی صروری تی کی مرتبہ ایت بیال کو جا ب بالطبع خوف کھاتے تھے بیر تھی اہل ستھیہ کو سزاد نی صروری کی اس کے ملاوہ باسفوری کے بار برفانی علاقو میں اپنے تیس محفوز کا دوامون سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ باسفوری پرشتیوں کا ایک بھی باندھ لیا تھی جا کی وجہ سے ایر انیوں کو سمندری سفر مینی نہ آیا اور دارا اپنی فوج سمیت یورب میں اُتر گیا۔ اود حر حمی سوجازوں کا ایک آئی او نی بیڑا بحراسو دی کر راستے دریا کے جمیوب کی دوجہ سے ایرانیوں کو شینیوں کا ایک آئی او نی بیڑا بحراسو دی کر راستے دریا کے جمیوب کے دہانے پرآبینیا تھا جس نے ایک ورشتیوں کا ایک آئی اور نہ بیا بیتیا رکر دیا کہ دارا کی فوج لی نہ بیتیا سے دریا ہو تھی ہو ہو ایک ایک آئی اس دریا پر تیا رکر دیا کہ دارا کی فوج لینی بیتیا رہوں کی تھی بیتیا ہو تھی ہو تھ

له مشرقی اینیا کایه قدیم ترین سکه بهرجه ۳۰ گرین بینی تقریباً بین میآنک طلائے خانص کا ہوتا تعا ۲۰

ا در استخسیه زانهٔ قدیم میں یورپ دایشیا کے شالی حصق کا ایک مبہم نام تقاجهاں ترکماً ن، وَ آَنَ اور استخسسم کی حینبگو بدوی تومیں رہتی میں ۱۲

شالی ملیفارمین قت ندا ملائیں۔ یہاں پنجکر دارائے آئی اونی جابروں کو حکم دیا کہ وہ دو میں میں بیار شال میں شورگیا ہی دو میں بین کا شفارا وریل کی حفاظت کریں۔ اورخود ڈیٹیٹوب پارشال میں شورگیا ہی کی اس کا حال بہت ناقابل تقین روا میتوں کے دریو سم کک بہنجا ہج اور ان اضافوں سے کوئی کا راحہ بات منیں معلوم ہوتی مجزاس کے دریو سم مک بہنجا ہج اور ان اضافوں سے کوئی کا راحہ بات منیں معلوم ہوتی مجزاس کے کہان دنوں یونا نیوں کا جزافیائی علم نہایت ناقص تھا۔ اور دہ یورب کے ان علاقوں تقریباً بائل فاوا قعت تھے۔

بهرکیف اس میں نتاک مینی که خانه بروش ا بات تعیید کے تعاقب میں دارا کوٹری زحمت اُٹھانی پڑی ۔سر دی کی شدت ہزدراک کی نامیسری اور بے یا یا چیکلوں میں ہے۔ نه ملنے کی وجہ سے ایرا فی فوجیں سخت مصیبت میں متبل ہوگئیں اوراس سراُن کے خونخوار دمنو نے لینے و آق نہ طربق جاگ سے بریشان کر فاشروع کیا کہ جب کھی موقع ملتا با وشاہی فوج برجهایه ارکر منگلوں اور یہاڑوں میں جاچیتے تھے۔ دو مینے اسی طرح گزر گئے اوراب يوناني حكام كوجرو سنتوب يرمحافظه ترركي كئے تھے وارا كے منظفر ومنصور لوٹنے كا یقین نه را ملکه خبرلی که وه شری مصبیت مین گرفتا ری اور شیمیک رمنرن تیرامذازون کے ہا تھے نقصان اُ ٹھا ماہوا بہ ہزار خرابی سیاہورہا ہے۔ اُس قت جونی تقریش کے حاکم جابرال نمیاتوس (مل ملیش) نے جو مولد کے کھا فاسے انتیصنری تھا واپنے ساتھوں موصلاح دی که اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور در ما کائل توژ کر' ایشیا کو یورپ میں مگونٹ دیں» جس کا مطلب یہ تما کہ دارا اگر و منیتوب کو یا رنہ کرسکا تواس کی فوجیں <sup>وہ ہں</sup> تنصیہ کے منظوں میں خوراک نہ ملنے کی وحسے ملاک موجائیں گی ۔ گر لی کش (شہر طبیطہ ) کے عاکم شیامی نے اس تجویز کی می لفت کی اور ا منیں یا د و لایا که اگر دارائے مجم ان کی بشتياني ندكرتا توسي الني الينه علاقو امي بمطلق العناني كال ندموتي ووالمبي اگرارا نی حکومت کا سهارا نه ملے توان کے ہم دطن انبین خو دنمی رنه رہنے دیں گے "

اس طرح یو نانی کتے ہیں کہ شائری نے مل ٹیاڈس کی بات نہ چلنے دی اور دار آئی نومیں مل وقت دریا کوعبور کرآئیں-

اس کے بعد خود و آرا تو سار جس مہوکر اپنے یا یہ تحت کو بوٹ گیا گر اپنے ایک سیالار
میگآباز دکوانٹی منرار فوج کے ساتھ اس نے تعرس میں جبو راکہ مقد و بنہ تاک علاقہ نیخ کے
ارزی سلطنت میں شامل کرلے جا بنے اس زطنی مقد دینہ کے بادشاہ آمن ماس نے
دار الے ایران کی اطاعت قبول کی ا دراب سلینیا کی سلطنت کا دائرہ حکومت شر
یورپ میں کو ہ آو کمیس کم تجیل گیا جو تستی اور مقدوینہ کی حد نامل بنا آبہ او حربہ تائیں
کی خرخواہی میں بے صلہ نہ رہی اور اسے دریا کے سٹ سے من پر (جواب سردا کہلاآبی)
ایک مرسز اور وسیع علاقہ عطاموا حس میں کو منجب کی طلائی کا نیس می شال تھیں۔ اس
بہاڑ کے قریب ہے شامیس نے بندر کا و آمر کی نوس کی بنیا د ڈوالی اور شایدالی سری سلطنت قائم کرنے کے منصوبے با ندصور ہا تھا کہ سیکا آز و نے دارا کو اُس سے مزملن
کر دیا اور وہ ایرانی بیا یہ تحت سوس میں طلب کر لیا گیا جہاں با دشاہ کی نظر غایت ہونے
کے با دجو داس کی حالت ایک نظر بند سردار کی سے موگئی کہ سرخید جا ہتا تھا وہلن آنے کی
اجازت بندائی تھی۔

۲-آی اونی بغاوت

ارس ٹاگریں گرمٹ ٹائیس کا دا ا دارس ٹاگویس جو تہر لی ٹس میں لینے خسر کا جائشین ہوا، جاہ طلبی میں بہٹائیس سے دوقوم آگے تھا۔ اُسے ہر دقت بنی قوت اور حکومت برحا کی فکر رہتی اور جب جزیر ہُ نک سوس کے اُمراا درعوام میں تنازعہ معوا توارس ٹھاگورس کو ملک گیری کی حسرت نکانے کاموقع مل گیا اور دوسرے آئی اونی رمئیوں کے علاوہ اُس نے ایرانی صوبے دار آرتا فرس (ار مافرن) کو ممی سنر باغ دکھا کوانی شرکت میں نے ایرانی صوبے دار آرتا فرس (ار مافرن) کو ممی سنر باغ دکھا کوانی شرکت میں نادہ لینے کا کوئی شرکت کے الدینی جاروں میں ہوں کی تاریخ میں نبایاد ڈولئے کی بائے ترقی دنیا تحریب ہوں کا درسری کا دیورس نبیاد ڈولئے کی بائے ترقی دنیا تحریب ہوں

پررضامند کرلیا اورنکسوس بر بحری فوج کشی کی لیکن اُس بحری سردار کو جوارس ماگورس کی مدد بر مقرر کیا گیا تعالی ایک یونانی کی مانحتی گوارا ندمو نی اورکسی همو لی نزاع براس کی مدد بر مقرر کیا گیا تعالی ایک بونانی کی مانحتی گوارا ندمو کی اور سے طلع کر دیا - حال نکه مهم کی کامیا بی کا برا دار و مدار اُس کے خفی بہنے پرتھا۔ اورجب یہ بات نہ رہی توجا رہینے کی سلسل کوئیل برا دار و مدار اُس کے خفی بہنے پرتھا۔ اورجب یہ بات نہ رہی توجا رہینے کی سلسل کوئیل مرد بیرخرج کر دال تھا ار تا فرنس کی نار اِضی کاخوف د امنگیر بودا۔ اس قت مدرسہ کے روبیہ خوج کو دال تھا ار تا فرنس کی نار اِضی کاخوف د امنگیر بودا۔ اس قت مدرسہ کے بھیاتے ہیں ؟ آرس ماگورس کو بمی جو اب د بہی سے بچنے کی ہی تد سرنظر آئی کہ ایرانیوں بھی بیاتے ہیں ؟ آرس ماگورس کو بمی جو اب د بہی سے بچنے کی ہی تد سرنظر آئی کہ ایرانیوں بالنز آئی آگ کھڑک اُنٹی ور مبراز ا

کتے ہیں کہ اس فقنہ جو ئی برسب سے زیادہ ارس ٹاگورس کو اُسس کے خسر رہطائیں ) کے خفیہ ہیں ہوں نے اُمجارا جا برانی یا پیخت میں ہتے ہتے گھراگیا تھا اور جا نتا تھا کہ اگر آئی او بنہ میں کو ئی شورش ہوئی تو وآرا مجھی کواس کے فروکونے کی غوض سے جمیعے گا۔ اور گویا اس بہلنے میں اس درباری نظر نبدی سے نجات یا جاؤں گا۔ بہرحال ارس ٹاگورس نجا دت بر کمرسبتہ تھا اور لینے ہموطنوں میں جنس بھیلار ٹا تھا کہ ایک غیر قوم کی کھومی کا طوی مذات گرد نوں سے اُتار کھیکیں سب سے اول اُس نے آئی اُنی فوصیں ایک غیر قوم کی کھومی کا طوی مذات گرد نوں سے اُتار کھیکیں سب سے اول اُس نے ایک نیے تھے کی فقار کر دیا اور سب شہروں میں جمبوری حکومتیں قائم کر کے اہل شہرکو اُجاز دیں ہے کہ نے اُن سے اکثر طلا وطن اور میں جمبوری حکومتیں قائم کر کے اہل شہرکو اُجاز دیں جنانے بیا جا کھو اُلو وطن اور میں جمبوری حکومتیں قائم کر کے اہل شہرکو اُجاز دیں جنانے بیا جا حاکموں کو جو چاہیں سزا دیں جنانے بیا اُن میں سے اکثر طلا وطن اور میں قبر کے گئے (مراومی قرم)

اس کے بعدارس ماگورس است پارٹہ بہنچا اور وہاں کے با دشاہ کلیومنینرسے مدو کی درخواست کی بگر جب کلیومنیز کوسلطنت ایران کی وسعت کاحال معلوم مبوا کامس کا '' پائیر تخت سمندر سے تین ا کے راشے پیر واقع ہُو' ! تواُس نے ایسی'' حاقت میں يرْف سے " انكاركر دیا۔ اور بياں سے ايوس ہوكرارس ماگورس انتيمنز حلياآيا حمال على م بس اُ سے تقریر کی اجازت دی گئی۔انبی مُرح بش تقریر میں اُس نے ایراینوں کی دوشمند كايرك مبالغ كے ساتد وكركيا اور مال غنيت كالا كيج ولاكر لمراز دراس بات برويا كه ایراینوں کو دمعال وربرهمی کا استعال بنیں آتا اورانس لیے وہ لڑائی میں یونانی سیام پی کامقابلہ نہ کرسکیں گئے ۔ آخر میں ارس ٹاگورس نے (ملیطیہ ) ملی شن کو ایتھنر کی ت کیم نو آبا دی اور ایسے نازک وقت میں دستگری کاستحق ثابت کیا جسسے ابل اتنمینر بہت متا نز ہوئے اور بس جہازامل آی او بنہ کی مدد کے لیے بھینے کی منظوری دیدی ۔ اصل یہ کہ آراز س کے ساتھ انہیں پہلے سے خصومت تمی کیونکہ اسی ایرانی صوبے دار نے اُن کے مغرور با د شاہ ہیںاس کو نیاہ دے رکمی تھی اور حب مغوں نے کُسے اُنگا، تو ٹری حقارت سے اُن کی درخواست ر د کر دی تھی۔ اس کے علاوہ انتھنری ہل لرسك اس بات سے معم طین تھے کہ اس اڑائی کا مُرے سے مُر انتیجہ آی اونیوں کی شکست ہوسکتا ہو حس کا خو دان کے دور دست ملک بیر کوئی انتر منیں ٹریکا انتیفنر کی مثل جزیره توسیه کی ریاست ای<sup>ت</sup> ریانے بھی جواپنی تھیلی اٹوائیوں میں تنہ ملی ٹس کی تمنو<sup>ن</sup> ا عات عنی یا بخ جهازوں سے آئی اونی مغاوت میں حقہ لیا اور شقیم قی میں بیب اتحادی ایفی سس سنیے عبر شهر سار وس (یا ئه تخت لایه) اور می س کے تقریباً وسطی ایک یونا نی نو آبا دی متی ۔ بھراُ منو ں نے سارٹوس کواجانک جا گھیرا اورشہرسکیس ا گاری اسی <sup>۱۱</sup> تش زنی می<sup>ستس</sup>لی دیوی *کا مندرهلکرخاک م*واجس کی ایرانی لوگ بمبى يرستش اورخاص حرام كرت متى - ليكن تحا ديوس كى بيكاميا بى ببت عارض محى -

م میں آرتاؤنس کی فوجوں کے آتے ہی بہباہو نابڑا اور آیفی سس کے قریب شکست کما جس نے اہل انتیفنز کے جش خبگ پر یا نی ڈال دیا اور دہ اپنے آی او نی دوستوں کو اُن کے حال پرچیوٹر کر دہت صلد گھروں کولوٹ آئے۔

ان کے چیلے جانے کے بعدا و رکئی شہراس'' آزادی کی حنگ "میں شریک ہوگئے ا ورَّتقريًّا مَّين سال مُكْتَحَلِّف قطاع مِين لَرَّا فَجَارِي سِي مِيلَطَنْتُ مِيا اَنْ كُلِّيمِ فوجی قوّت کے سامنے اہل شورش کی کچیمیش نہ جاسکی۔ ایک یک کرے تمام باغی شہر تنخیر ہوتے گئے ۔ اور آخر مقام ہی تا تھی ادینہ کا سب سے قوی اور مرکزی شمر ستے۔ مانٹس بھی محصور مہوگیا۔ارس ماگویس اس فت وہاں موجود نہ تعاملکہ د غابازی سے اینی جان مجا کرمسر کی نوس مجاگ گیا تھا اور کھرون بعدومیں کی ایک اوا ای میں کام آیا۔ اس کے خسر شاملیں کا حشر تھی کیجے ہتر نہ ہوا اور مبر خید دار آسے اس نے بڑے برے د عدے کے تیمِ گرحب تہر ملی مٹن بنیجا تو اہل تہرنے جو کہ جا بروں سے نہایت متنظر موگئے تے اُسے اندر مذکھنے دیا ادراس طرح راندہ و درماندہ ہوکراس نے سمندری قرّا تی کا پیشہ اختیار کیا اوراسی کام میں ایشیائے کو جک کے کسی ساحلی مقام پر مارا گیا۔ مِی شرکو محصور موتے دیکھکا مل آئ او نیدنے ایک بحری الزائی کرنے کا فیصلہ کیا کہ جهاں تک بن ٹیرے شہر کے سمندری رائے کو نبد نہ ہونے دیں ۔لیکن شِمن کی کثرت نے اس کوشش میں بمی اُمنیں ناکام رکھاا ورکیڈکے مقام پرشخت شکست کھا بی جس کے بعد ہی بی مش برو تسخیر کر لیا گیا و راکس کے تام با شندے جلا وطن کرنے گئے۔ استی م کافت انتقام دوسرے شہروں سے بھی ایرانیوں نے لیا اوران کی مبت سی بستیاں ماراج كردوايين بمرجب چندى سال ىبدائن ميں سے اكثر شهروں كوئم آبا دا ورمرفه الحال ياتے ہیں تو وہ یونا فی روائیں درایتاً صحیح منس معلوم وہیں جن میں ایرانیوں کے مطالم کا بیے مبا بغے کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اگرچہ اس یں شکینیں کہ ی او بنیے کی شکست نے تام یونالیوں کو

ا عَمْرُوه كَرِدِ مِا قِعَا مُحْمُوصِاً إلى التيمنز كو فِيا نِيْرِ هِبِ قت تَوَى نَيْ سُنِ بِيا دُراه 'وتسخِر كميطِه '' د می ٹس موہاں د کھایا توسائے تاشائی زار و قطار رونے لگے اور آیندہ اس تاشے کی مانعت کروی گئی۔ نیز شاعر برا میک مزار در تھم حرما نہ مہوا کہ اُس نے ایک' وطنی معیبت کی یا دکیون تا زه کی»! ایرانیون کی فوج کشی یونان میر

بسلیمم الیکن اہل آی آوینہ کی سرتشی کے ساتھ ہی دارائے عجم کو انتیننز اور آرٹ ریا كىڭ اخى مى يا دىھى حنوں نے شہرسار توس كى أتش زنى ميں شركت كى اور گو ياسلطنت ایران کے ساتھ چینے کالی تھی بیں اُس کی تبنید کے بیے سلوسی ق میں دارانے لینے دا ا د مارو ونیس و مارد نیوش ، کوایک بحری مهم دیکر مبلاً س روایه کیا اور وه ساحل مال عالکی دیں کے سہ نتا خہ جزیر ہ نا تک آیا۔ لیکن بہاں کو ہ آعوش کے گر دگزرتے وقت ایک سمندری طوفان نے اُس کے مین سوجهازا درمیں مبرارسیا ہی ملف کوشیئے جس کے بعد مارو دنيس توريسي د ور برهم وابس اينها كوچلاگيا - اور پهم مهيں برخم موگئي -, و سری مهم | دوسسری مرتبه دارآنے اور بڑے بیانے برحبگ کی تیا ریا لکیں اور بہلے تام یونانی ریاستوں کواطاعت تبول کرنے کی دعوت دی ۔ چنانچذ بہت سے شہرا دیم بیروں نے کسے اپنا شنشا آسلیم کرلیا اور اپنے ہاں سے یا نی اور مٹی بھیجری جو کہ اہل ایران کے ہاں قبول طاعت کی نشانی مجی جاتی متی - گراسیار شدا در انتیمنرس یرانی سفیرو کے ساتھ ٹری بدسلو کی گنگئی ا در یا نی ا در مٹی کا مطالبی*ٹ نگر انسیا ر*ٹہ والے لیسے سرا فروختہ ہوئے کہ *اعو*ل مله فری نی کس به ملیس نے سیسے قدیم ا دربہت مشہور ڈر را انوبیوں میں داخل ہم یادنینی "اس کاسب سے آخری دْرا ما بوجس مي ايرانيوں كے سلامتيں برشكست كھانے كا ذكر ہج ا درج سلنتهم تم ميں د كھايا گيا تھا « مىنى مىن مىن مىن مىن مىن مىن دارى مىن كات مىن مىن دكرا يا بي - ويحوثيم منيرا ١٢

ایرانی المجیوں کو کچے گذیں میں لٹکا دیا کہ یہاں 'یا نی می موجود ہی اور مٹی میں "
اس انتما میں دارا کی فوجی تیاریاں کمل موجی تقیں۔ اب کے مارڈو ونیس کی بجائے دا تیس ( وص ش ) اوراً رقافر نس ایرانی فوج کے سردار مقربے گئے تھے اور و واپنی سوار و پیاد و فوج کو لیکر سلیت نید کی تعداد یونانی میں دوانہ ہوئے جن کی تعداد یونانی مورخ چوسو تباتے ہیں۔ اس مرتبہ ایرانیوں نے دہستہ می دوافقیار نہ کیا جس می می مرتبہ مارڈ دونیس ایسانقصان اٹھا چکاتھا۔ ملکہ جزیر و ساموس تاک کردہ سیدھ مغرب کی ظرف مارڈ دونیس ایسانقصان اٹھا چکاتھا۔ ملکہ جزیر و ساموس تاک کردہ سیدھ مغرب کی ظرف اور جا درجز اکر مکسوس و ڈویلوس کو بھی کرتے ہوئے کہ تی تبیہ آئے جمال آول انہیں شہرارٹ ریا گرو سزاد بنی منظومی ۔

ابل آرٹ ریانے پہلے اُن سے میدان میں کل کرادنے کا ارا دہ کیا تعاادرچار مزار اتیمنٹری مجی مدد کو پہنچ گئے تھے لیکن پھریدرائے بدل گئی۔اہل انتیمنٹر داپس چلے گئے ارور تعوثے ہی دن میں ایرا بنوں نے آگر شہر کا محاصرہ کر لیا جھے روز تک محصورین حلم اوروں سب ہلّوں کوروکتے ہیے گرساتویں و ن اُن کے دومعزّ زشہریوںنے غداری کی اور شہرسخز موگیا۔ ایرانیوں نے اندر داخل موتے ہی و ہاں کے سامے مندروں کوآگ گاکر لینے معبدوں کی بے مُرمتی کا انتقام لیااور شہرکے اکثر باشندے مبی دارا کے حب کھکم غلام نباليئ كئے۔اس فتح كے بعدا يوانيوں نے جندروز دم ليكرائي كا كامخ كيا ورراستے کی تام زائمتوں کو ہٹاتے ہوئے نے سے تھاں ( ماراتن ) کے مقام پر پہنچے جوانیمنز سے تقریهٔ کچیس اشال م ایک ملی مونی حکمه سراس میدان کانتخاب ببیایس کی رائے ہے کیا گیا تما اور پہنیایں ابن ہی سس ٹرانش دہی تحص ہوجس کوامل بھی کانے بشکل لینے ماک سے بکال کر حمہوریت قائم کی تھی۔جبیبا کہ اشار ۃ اویر اچکا ہی ہیبیاس کوایمی تک لینے بایب کے تحت کا دعویٰ تما اورا نبی نیا ہ گزینی کے زمانے میں بھی وہ مرابرا برانیوں كومشتعال لآار إعاكدا تيمنز رفوج نشي كي جائے - ایدانی سبابیوں کی تعداد یونانی موترخ ایک لاکھ بلکاس سے بھی زیادہ تباتی کی بیر دوایت مبالغة آمیز ہم اوراگریونانی قول کے بموجب ہم جیسو جہازوں ہیں ایرانی فوج کالایا جانات کی توزیا دہ سے زیادہ چالایا جانات کی کالحاظر کما جانے تو تعدا موجاز ہوں کے لانے کالحاظر کما جائے تو تعدا مسیم بھی کم رہ جاتی ہو۔ اگر جیاس میں شک بنیں کہ اُن کا شار جنگ میرے تھاں میں اس سے بھی کم رہ جاتی ہم ۔ اگر جیاس میں شک بنیں کہ اُن کا شار جنگ میرے تھاں میں اور قیاس جا بہا ہم کہ حکم کی تنگی نے المنیال بی یونا میوں سے بہت زیادہ وافال باسم گنائ تھا۔ اور قیاس جا بہا ہم کہ حکم کی تنگی نے المنیال بی یوری طاقت سے کام بنیں گئے دیا۔ نیز آخرتک وضمن کو دلیس جنس بھی ان کی ہمیت کا باعث ہوا جس کی مختصر کیفیت یہ ہم کہ یونانی اپنے بڑا اُدست دور تے ہوئے جیا اور ایرانیوں نے اُن کی قلیل تعداد کو ایرانیوں نے اُن کی قلیل تعداد کو

بهت حقير سمجها تماليكن مفين ملته مي به خيال باطل موگيا ادريو نا ني باز رُوں نے صفوت مقال کو دمکیل کرشتشر کر دیاجس کے بعدا پرانی قلب جو یو نا نیوں کوبسپاکر ناموا ‹ در تک بٹرہ آیا تعاتینو سمت سے گر گیا اور پرلینے ن موکراپنے جہا زوں کی طرف بھا گا ۔اس کے تشدم ' 'اکورتے دیکھکر ہاتی سیاہ کی ہتیں کھی ٹوٹ گئیں اور وہ سمجلت جماز د ں میں سوار مو کر ا جَي ليه كي جانب رواية بيو گئے۔ (انجي ليه ايك چيوٹا سا جزيرہ تعاجس ميں ايرا ينو<sup>ل</sup> اینا مال عنیمت اور ارک ریا کے قیدی حیو رہیئے تھے ) جہاز در میں جڑھتے وفت انتیصنر یو سے اُن کے بیٹرے میں اُگ سگانی جا ہی تھی مگرمین ساحل بیرجوارا دئی مونئ اُس میں اضیں حیٰداں کامیا بی سنیں مودئی۔ اُن کاحبگی حاکم کالی کیں اور بعض ویگر نامی اشخاص کمی ہیں کام آئے اور سات جہازوں کو عیسین لینے کے سوائے دہ ایرانیوں کو بھاگئے سے مذروک سکے۔ ابایں سم د نبراس کے بھی اُٹھیں کامل فتح نصیب ہوئی تقى دراردائى ميں ايرانيوں كے جم مزارة دمى مائے كئے تقے حالا مكہ يونا نى نقصان صرب ایک سوبا نوے نفوس تھا۔ جانبین کے ان نقصا مات کے متعلق سر دفیسر جہاتی نے اپنے ولچے ہے سامے میں معین شبعات فل سرکے ہیں وراکھا ہو کہ سرحید مفر ور نوج کے آ دمیوں کا

و کیے ب سامے میں تعفی شبعات نلا ہر کئے ہیں وراکھا ہوکہ "ہر حید مفر در توج کے آ و میوں کا گرفتار مہو ہوکرزیا دہ تعدا دمیں راجا ناباس قرین تیاس ہو، تاہم یونانی رو اُئیں اس معاملیں اکٹر مبالغہ آمیز ہوتی ہیں اور اس ہے تقتولین کی جو تعدا دا اُن میں تبائی گئی ہواس براعتبا آ ناد شوار ہم یہ اسی خمن میں بر دفیسر مهانی نے اہل ایمضنر کی شجاعت برسمی کچوشکوک ظاہر کے ہیں اور مجموعی طور پر میلا شیدا ور سلامیس کے آیندہ معرکوں سے معرکہ میرے تعال کو کم درجہ نابت کیا ہواگر جرمحق موصوف کو اقرار ہو کہ شہرت میں کو ئی لڑائی بھی میرے تعال

سے بین بڑھ کیگی (اپنے کار فاموں کی وجہ سے بہنیں، ملکہ اُن یاد کارتحریوں کی دھیں جن میں یہ کار فامے مرقوم میں ابگو یا قدیم الل انتیمنٹر کی مباوری کا سکتہ جو مزاروں برس و نیا کے دیوں برمٹیا مواہی وواُن کی واقعی دلیری کے سبب بہنیں ملکہ مبشیران کی ادبی

فوقیت ورزوران پردازی کی مدولت م -مَنْ بِيادِسِ إِجْ كِيمِي مِهِ وقت كے وقت تواس فتح كے كامل ورغيرمعولى مونے ميں كھھ ستنبهه نه تما ي كامل مون كى دليل نويه كه حله آور دائيس لوثا ديئے گئے غير معمولى دواس خَب سے تی کہ ایرانی فحمندوں کا جو دنیا کی کئی زبردست سلطنتوں کے تنحے اُلٹ چکے تھے ، حقیراتیمنز بوں سے شکت یا ناگو یا جے ہے کے ہاتھوں تمی کا مار کھا ناتھا۔ اورانسی حالت مل گرامل التيمنز خوشي سے محبوبے نه سائے ہواں ورلينے سيد سالار مل تيا وس كو قامل يرستن سور التحصيبون توتعب كياسي ؟ گمرن ثيّا دُس دوشخص تعاجب نے سالهاسال تک شخسی با د نشامت کی متی اورجب ہل وطن میں کمبی اُس کی ہر دل عزیزی اور قوت بڑھی تواس کی نود پسندی کوهی آئیین جمهوریت کی حدوں سے بامریکل جانے موقع مل گیا۔ ام سنے لوگوں سے سترحہازوں کا بٹیرا اورامک مقول فوج مہیاکرنے کی استدعاکی اور ان تیار دِن کی غایت تبائے بغیر حزیر 'ہ یا روس پرحله کر دیا حالانکہ شہرا تیمننر کی اس سیت سے کو ئی دشمنی ندھتی۔ اور مہروڑ دوریش کے بقول صرف ذاتی کا دش کی نبایرل شاڈس اس جزیرے کو تا راج کرناچا ہتا تھا۔ مگرا ہل حزیرہ نے چندروز چالا کی سی مصالحت آمیز باتوسيس مگاكراني فصيليس درست كرليس ور پيرفلعه نبد موكرايس لاڪ كهمل ثبيا وس تقريباً ایک میننے کی مدوجہ دکے با وجو داُن کاکچھ نہ گاڑسکا اور خو د زخمی ہوکر نا کام و نامرا د دايس انتيفنر حلياآيا -

بین سیر بہتے ہی اُس کی مهم سے بددل ہو ہے تھے این کام دابسی بیر خت نارامن ہو اور مل ٹیا ٹوس برلوگوں کو فریب نینے کا مقدمہ قائم کیا۔ عدالت عام کے رو بردووہ اپنی صفائی میں تمبی کچو نہ کہ سکا اور اس لیے اُس بیر بچاس ٹیلنٹ (بعنی پونے دولا کھردیہ) حرمانہ کیا گیا۔ اوھواُس کی ران بیک کر گھاؤ ہوگیا تھا اور اسی زخم سے وہ چندر وزبعدر سوائی اورکس مبرسی کی حالت میں مرکیا۔ فاتح میرے تمال کا یہ انجام الیارنج وہ ہو کہ بعض قدیم اور جدید مورخوں نے اتیمنر کی جمہوری حکومت کو محن کُنٹی اور ناروا تلون کا مجرم ممہرا یا ہوا ور لکھا ہو کہ وہاں کے لوگ ہیں شہرا یا ہوا در لکھا ہو کہ وہاں کے لوگ ہیں شہرا یا ہوا در انتخاص کے وشمن موجاتے اورا زرہ صداً ممیں لیت و سزگوں کر دیا کرتھے۔ گریو نانی جمہوریت کا مداح ، گروٹ ان الزاموں کو بائکل ہے اس التاکہ ماہر دل عزیزی اور اور کھتا ہو کہ در حقیقت ان مقتدرا فرا دہی میں پیمبی نقص ہوتا تھا کہ مردل عزیزی اور اختیارات یا کرخو و سیتی کا شکار بن جاتے اور توم کو اپنی شخصی اغواض کے ماتحت لانا اور جلانا جاستے تھے۔ بیس ایسی صورت میں جمہور کا اُن سے اپنی دی مونی عزت جمیں لیا باکل جائز اور قابل تو لیف استعمال توت تھا نہ کہ لایت مذمت تلون اُ

استی می ایک اور شال میں اللہ اور سالے بعد منس طاکلیس کی سرگزشت میں اللہ جو اپنی میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہی جو اپنی مین بہا خدمات کی وجہ سے اوّل قوم کا مخدوم اور کھیرا پنی شخصیت بینندی کی نبایر معتوب ومنکوب ہوا اور میں کا ذکر سلسلے کے اعتبار سے میں اسی مقام بیر تاریخوں میں آتا ہی ۔

مس طائلیس اجنگ میرے تمال کے بعدا تیمنز پیں آرس تدیز (ارس طیدش) اور اس کے حلیف تکسرمزاج خادم وطن اس کے حلیف تکسرمزاج خادم وطن تما ادراس کی فلسی اس کی امانت ایسے لو ٹی کو اورزیا و ہ نمایاں کر تی متی ۔ گرش طائلیس زیادہ و جالاک جاہ طلب اور تیز فہم شہری تھا اور بہت بہلے سے بقین رکھا تھا کہ ایرا نی بھریو نان بر فوج کشی کریں گے ۔ حالانکہ اُس کے اور سم وطن اس اندیشے کو دہم سے زیادہ و قعت نہ ویتے تھے اور میرے تھاں کی فتح کے بعد سے بائل طمئن ہو گئے تھے۔ البتہ جزیرہ اسے جی ناسے اُن کی مسلس لڑا ٹیاں ہو تی رستی میں اور اسی لیے تم طاکلیس البتہ جزیرہ و اسے جی ناسے اُن کی مسلس لڑا ٹیاں ہوتی رستی میں اور اسی لیے تم طاکلیس نے اپنی بحری قوت شرحانے کی جو تی بین میں ایمنی ناکے برسر خاب ہونے سے زیاد نی تقویت بھی اور اُس نے اسی بھانے اپنے اہل وطن کو ایک زبر وست بیڑا نبانے بر

آما دہ کر لیا کہ بغیر بحری قوت کے اتیضنہ کا کسی حزیرے پر فتح یا نا دشوار تھا۔ جب اہن خراس کی تدبیر صلاح سے ایک مقول رقم بٹرے کی تیاری پرصرف کرنے سگے تو تمس طاکلیس نے بیتروز (یا یا ئیرئیس) کے بامو قع ساحل برنہایت عمدہ بندرگاہ اور حباز سازی کے کار خانے بنو ائے اور چند سال میں دوسو جہا زوں کا بیڑا تیار کر لیاجُاس ز مانے میں بہت بڑی چیز تھا۔ ساتھ ہی بحری تجارت کو اُس نے فروغ دیا اوراپنے ہم د طو<sup>ل</sup> کورفته رفته اس سے برا دال جس برحل کروه ایک دن بونان کی سب سے زبرد ست «قوم» بن گئے اور انتیفنر کو «ملکه تیر» کانت مزارخطاب حال موا-۔ ٹ تدیز | تمس طاکلیس کی ان تجویزوں کا ارس تدییز (ارس طیدش ) نیایت مخا تقالهُ اُس کے خیال میں تری فوج انتیمنے زکی مدا فعت اور ُ حیات میعنی آزا دعکومت قو ک کے تحفظ کے لیے کا فی تھی ۔ا درجونکہ یہ فوج زمیداروں بڑکل ہوتی تھی جس۔کے زعی ہیتے كوبجرى خدمت منطلق مناسبت مذهمي ، بس أرس مديزكه تا تما كدُّ اگر بشرا نبايا گيا تواس كي بحری فوج میں زیادہ ترمز د دری میشہ لوگ عمر تی ہوں گے ا درانہی کارسوخ معاملات ملی میں تھی شرموجائے گا۔ ا دریہ انقلاب پیدا کرنا انصاف اور دانش مندی دونوں کے ضلات مہوگا۔نیز بحری تجارت کی ترقی سے بیرونی تعلقات بڑھیں گے اور مالک غیرکے ئے نئے خیالات آگر توم کی تین اور خاموش زندگی میں ہمیشہ ہم می اتھ رہیں گئے " اسق می دلیلیں میں جارس تدیز اینے حدت پسند حربیت کے خلاف بیش کرما تعااور گوان میں قدامت سیتی کار گھیلے اس میں شبہہ نہ تماکہ وہ خلوص اور شیمی خیرخوا ہی سے المفیں میں کر اتھا۔ یہی یاک باطنی ا درصد اقت اُس کی ٹری قوت متی - بایں سم حب ان سیاسی شکشوں نے فتو کی عام طلب کرنے کی نوبت بہنچا ئی توارس تدیز اکامیاب ہوا اور جمہور کی رائے نے حسب قانون اُس کا دس سال کے پیے اخراج کر دیا۔اس اقعہ كويمي اكترا بالتحقيق يوناني عبهوركي احسان فراموشي اورحسد كي مثال تباتي ميس - ليكن

گروٹ کہ تاہ کر ڈوٹ کہ تاہ کہ دوست بہاں کہ بہنچ گئی کہ اتیمنری آئین کے مطابق قوم کا آخری فیصلہ لیفا ضروری ہوا (اوریہ ہم کھ جکے ہیں کہ اُس رف میں ایسا فیصلہ اورسز لئے اخراج خانہ حبکیاں روکنے کی بہترین تدبیر تھی، توحق یہ ہم کہ اخلاقی اوصاف میں کم دوج ہونے کے باوج و نمس طاکلیس اس ز مانے ہیں سلطنت کے لیے زیا وہ کار آمدا ورضوری مرکن تھا اور اُس کے حربیت آرس تدیز کا ہٹا دیا جا با قوم کے واسطے یعنی آئی رحمت ہوا کہ مشس طاکلیس کو اپنی اعلیٰ تجاویزیہ آسانی عل میں لانے کا موقع لی گیا جو نہ صرف اتیمنز کی نجات ملک آخریں اُس کے عوم ہے کا قوی ترین سب نابت ہوئیں ؟

## ۸ - ایران کی تبیری پور*سش*س

لیکن اب ہم مارنج یو آن کے اُس زمانے تک گئیں جے قدیم ہملاس ورموجودہ یوب یو مانیوں کاسب سے زیاوہ قابل فیز زمانہ سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اس میں ہملاس قومی حیات اور آزادی کے لیے اپنی یا دگار تریں لڑا میاں لڑا۔ اور ایک جوشیلے مصنعت کے الفا فامین 'اسی حدو حد میں اُس نے یور پ کی روح کو الیضیا کا غلام بن جانے سے بجایا اور گویا انسانی ساوا اور آئیدنی آزادی کے اُس تم کو با مال نہ مہونے ویاحی کا ایرانی استبداد کے ہم عمول فیا ہوجا مایقینی نظر آتا تھا ؟

اس کے علاوہ یو نا نبوں کے فر کو خید در حیند بڑھا دینے والی دہ حیرت انگیز شجاعت ہج جوایران کی ظیم الت ن فوجوں کے سامنے اُن سے طہور میں آئی ، کیونکمہ داریوش کی وقا رصف ہی تم م کے بعد جب کس کے جانسین زرکسنے ( یا زریر ) نے جلے کی تیاریاں ایک بے مثال بیانے برکمل کیں توہر وڈوٹس کی روایت کے بموجب اُس کے ابنوہ عظیم کی تعدا ' با ون لاکھ تراسی مزار سے بھی تجے زیا دوئمتی اِس نا قابل قیاس تعداد کے متعلق یورپ کے بلوہ کا کھ تراسی مزار سے بھی تجے زیا دوئمتی اِس نا قابل قیاس تعداد کے متعلق یورپ کے

محقوں کوسخت تر د دمیش آئے ہیں اورچو کمہ سرو آو ویش نے اپنی ما ریخ اُن را ویوں کی سند بر تیار کی ہر جرندات خو دایرانی محاربات میں شرکے تھے ۔ بیں اس لرائے کا ایک معقول گروه اُس کے بیان کومت ندجا نتاہجا وراس خلاف عقل تعدا دفوج کی ناویل یوں کرنا ہج كه اس شاربين عام لشكرى او بمير نتا مل متى در نه خاص سياسي " غالبًّا دس لا كھ كے قريب تھے" مزید بران مبرو ڈونش کے متنذ مونے کی ایک یہ ولیل دی جاتی ہوکہ اُس نے اپنی ایر بخ او لیسید کے عام میلے میں سائی متی جہاں مزاروں وہ لوگ موجو دیتھے جوا برانی لڑا میوں میں شر یک بهوئے تھے اورمورخ ایے مجمع میں فلط روائیں بیان کرنے کی جرأت نہ کرسکتا تھا اورکر تا تواُس بیرصر در گرفت کی جاقی ۔ حالانکہ ایساسنیں ہوا اوراس ولسطے کہنا چاہیے کہ یو ناینوں نے بہ اجاع ہر دڑ ویش کی ماریخ برا نبی مُهرتصدیق ثبت کردی -گرامک گروچس کی تحقیق اوراعتدال میندی کاسب کو اقرار م ان روایتو س کومهافته ہمنر تنا آماہی اوراُس کے نیز دیک عالبؓ زرکسینرکے پاس با قاعدہ سیا ہ کی تعداد یوما نیوںسے کے بہت زیادہ نہتی۔ باقی حضہ کثیراً س کے نشکریں بسیرکا تعاجب میں زیادہ ترآ دی ساگا ضروریات کی فراہمی کے واسطے تھے اور ایک شری تعدا د کوٹ کے لاہم میں ساتھ موگئی تھی جيها كه تهام اليثياني ملكون مين ومستبور بني -سکن شاہنشاہ ایران کے بٹرے کی نسبت بالعموم سب مورخ متعنیٰ ہیں کہ اُس میں باره سوحنگی اورتین منزار بار مردا رحیو شے جهاز شامل تصحنیوں نے اُس کا آنیا کے در دانیال خے مقدم کیا اور پیر طری فوج کے ساتھ انتیمنز مک آئے۔ یہ بٹرانھی زبری افواج کی شل و دینیوب سے انگ ادر تنل سے نگا کے سیوں مک جھیالیں مختلف اقوام کے سیام یوں مرکب میں) ایرانیوں کے مختلف بحری مقبو صات نے فراسم کی تمااور ہس وقت دارانے مجم نے ایس فروز کی بہاٹری سے (حوموجودہ ترکی قلعرسلطانیہ کے پاس واقع ہی جہاں اُس کے

الدرنيل تاريخ المورض حدسوم سخمر ٧٠١٧

واسط سنگ مرمر کا تحدید بجیایا گیا تماه اس بری اور بحری فوج کاجایز و لیا اور خیال کیا بوگا کدوه سب اُس کے نبذ و کلم اورا شائے کے منتظر و ہاں حمج ہوئے ہیں توکیا عجب ہو کا اُس کا یہ شکترانہ بقین کُرُمّام دنیا ایرانی با دشاہوں کی غلامی کے واسطے خلت ہوئی ہی'' زیاد و راسنج واستوار ہوگیا ہو۔ اس قسم کے منطر شخصی با دشا ہوں کے غرور و نو دبیت تی کو بڑھاکر اُنمیس نمر دد د ذعون نباتے ہیں۔

یوناینوں کی مدا فعال تیاریاں البی زرکسینر لینے ہیں بتایا مگیز الشکر کوسے کرآ بنائے ور دانیال سے بارنه بواتماا ورمرت سكى تياريون كى دهشت ناك خبرس أى تمين كه التيمنز اوراسيار ثه کی طرف سے تمام بونانی ریاستوں کے دکیل مدعو کیے گئے اورخاک نائے کو رتبتہ کیرایک یا دگارطبه پنعقد مهواجس می حاسد آرگس اورا کایئه کے سواحزیرہ نمائے بیلونی سس کیسب ریاستیں شریک تمتیں -ایٹی کاا و بھتکی اور ہویتشبہ سے تنہر ملیا ٹیداو بھس سے کے وکلارآئے تھے اگر چہ وہاں کی مقتد رحکومت یعبزنے اتیمنسز کی عدادت میں ب بمی کمینه کالا اور و شمنان وطن کاپیلو بے رکھا تھا۔ یونا نی نو آبا دیوں نے امدا دگی درخواست پر کو نی توجه مذکی متی اور یو حقیر به ملاکس کا اور مبی حقیر حصته تما جو ما در وملن کی حفاظت کے بیاس موقع بر متحد مبواتھا اگرچہ یہ اتحا دائی ندرت اور اسمیت کے اعتبا سے اربخ یو نان کانهایت غیر معولی واقعہ ہو کہ وال کی شہری ریاسیس ہم قومی کے باوجود اتنی متدن مذہو نی تھیں کہ سائے ماک کے واسطے مل کر کام کریں ۔اُن کی حب وطم مجھن لینے حموطے حموطے علاقوں مک محد د دلمتی اور میمی اسٹیارٹر کے اقتدارا وراتیفنر کی کوش كانتية تماكه ايك عام خطر عن أنين ايني مدافعت برأماده كيا - نيز أنمون في اتفاق طے کیا کہ ایرانی خطرے سے نجات ملتے ہی اُن ریاستوں کو منرا دیں گئے جو اس موقع میر کال غداری سے وشمنان ولمن کے ساتھ جامی ہیں۔ ينم بي ادر تمرموني اس عرصيين زركسيز لينه لا وتشكر سميت كشيتون كايل باندهوكم

آبنائے دردانیال کوعبورکر آیا تھااور یو نانی اتحادیوں کی فوج اُسے درو ٹیم پی رہائیمیں)

برردکنے کی غرض سے سے بیج دی گئی تھی بگریہ مقام بھی بحدوش نظرا یا تودہ اسکی کو چھڑ کر تھرمو بی کے مشہور درہے برمبٹ آئے جو نهایت نگل در دنتوارگزار بہاڑی رہم ہوادرجہاں قدرتی موقعوں سے فائدہ اُٹھا کہ تھوڑی سی فوج ٹرب سے ٹرب اشکر کارائمہ کر دک سکتی تھی۔ اس جگہ یونانی مدافعین کا شار میروڈ دولٹس نے با بیخ شرار دوسوادر دیودور سے نے بیرہ برارا کا موسو تبایا ہی جس میں سواست بارٹی اور سات سوھس بی سیا ہی خاص طور برقابل ذکر میں کہ آخری دم ماک نہ ہے اور اپنے سیدسالارلیونی ڈس شاہ اسکارٹ سیس سال الیونی ڈس شاہ اسکارٹ سیس سال در کی میں مائے گئے۔

یوانی بٹرآآرتمی زئیم برتعین کیاگی تماجو تو بیدکے تعال مغربی گوشے برداقع ہے۔ اور
اس کا مرعایہ تعاکد ایرانی جہاز دس کوآبنا نے یو بیدی مذراخل ہونے نے سبا داوہ
سمندرسمندر جاکر تمرمو بلی کے عقب میں اپنی فوج اتار دیں۔ اس بٹرے میں اگرچہ ایمفنر
کے آدھے سے زیادہ جہاز تھے بیر بھی اُس کی کمان ایک اسپارٹی امیرالجرکے ہاتھیں
متی اور یہ داتعہ اہل اتعفنر کی عاقلانہ بے نعنسی تصور کیا جا تا ہم کہ اُنوں نے تعکرا کے نیز
لینتین سے بارٹہ کی قیادت میں نے دیا تھا۔

اوراب فداوندایدانیان بهی منزل منزل کوچ کر آاور یو نانیون برانیا دبر بیمها با مها علاقه لوگرس کی قلیل فوج روکی پری المعنی اور جس کی قلیل فوج روکی پری المعنی اور جس کی قلیل فوج روکی پری المعنی اور جس کی مجمعیت اتنی کم متمی که زر کسینر کوتفین ندا تا تعا که دو ایرانیون سے فالواقع لائے آئے ہیں۔ اور شایداسی باعث جا رون تشیر کریا نجویں دن اس نے بیٹے کا کم دیا۔ دو دون مگ ویرے پرسخت لوائی ہوتی رہی کیکن بلیسی سے اسی شام دشمن کو ایک اور ان کی متول جمعیت را توں رات لیونی وس کے ایک اور راستے کا بتدیل گیا اور ان کی متول جمعیت را توں رات لیونی وس کے عقب میں آبہنی۔ یہ دیجی کر مدافعین کی اسیدیں ٹوٹ گئیل ورسروایان فوج نے مشور م

کیا کہ صراح مکن ہوا بنی مراد لی سیاہ کو بجا کر شاہے جائیں۔ اُس قت مایوس لیونی ڈوس نے سب کو والیس جانے کی اجازت دے دی ۔ لیکن جو نکد اسپارٹ کے قانون میں سیائی کا جنگ جوڑنے کے بعد اپنی حکم سے شناممنوع تما ، اورخو داُسے موت کی پروا نہ تمتی ،
لمذا وہ تین سوسیا ہیوں سمیت وہیں تھا نم رہا اورخس بید کے سات سوجوان مردول نے کھی نام نیک اورخدمت وطن کے لیے مرنے کو ترجیح دی ۔

جب سورج طلوع بهوا تو ایک بنرار فدائیوں کا پیسر مکعب گرده اپنی جمیونی جمیو ٹی المواریں اور برجیبیاں ہے ہوئے مکلا اور شیروں کی طرح زر کسنر کی لا تعداد فوج برآ بٹرا جو دوسرے راستے سے جگر کھا گاتی اور بہاڑی سیدانوں میں ساحل سمند را کھیلی جو دوسرے راستے سے جگر کھا گاتی اور بہاڑی سیدانوں میں ساحل سمند را کھیلی جس کا ارمان تو اسی علے میں بورا ہوگیا کہ دہ موت کے شوق میں سب آگے بڑھا ہوا تھا اور بہلی ہی آویزش میں کاری زخم کھا کے گرگیا۔ لیکن اُس کے ساتیوں نے بعد میں ابنی خدقوں کے جھیے ایک بلندمقام برقدم جائے اور جب تاک یا متنفس می زندہ رہا نیزہ و تلوا را در آخر میں ہاتھوں اور دا نتوں سے ارستے سے یہاں تاک کہ سب سی حکم کا م آئے۔

تمرونی کایا دگار موکد اس طرح آشه دن کے اندرخم ہوگیا۔ یقیقت کہ وہ یونانی شکست تمی، ہزار تاویلوں کے ہا وجو پھی ہنیں مراسکتی۔ گراس ہیں درانت ہیں کہ لیونی ڈس کی ہے مثال قربانی ہیکارندگئ اور اُس کے ہم وطنوں ہیں اس فدا کاری نے وہ جوش حمیت بدا کر دیا جس کی نظیم تاریخ میں کی طیم تاریخ میں کے اور اُس کے بعدی یا تواکن میں ہمت سے لوگ ند مذہب و رخالیت تھے کہ دار انتحج سے مقابلہ کرنامحس مجنو نا نہ خور کشتی ہوگا۔ اور یا تقرمولی کے معدم ردل میں غیرت و آزادی اثنیار وجانبازی کے شریف جو بائیت تعل مہو گئے۔ اُس میں یا داکیا کہ خدمت وطن نہ سمی، خودالیسی موت جو اختیاری موت جو اختیاری موت جو اختیاری موت جو اختیاری موقال مانہ زیدگی سے ہزار درجے بہتر برکا درا فرا دیا جاعتوں کی سہتی اسی و

تك وكخشرا ورتابل قدر حضر ہى جب مك كه وه اپنى قسمتوں كے مالك ب موں -ارتی رئیم الیکن میں میرمیدان قبال کی طرف او نیا جا ہیے کہ صروقت تعربولی پروزمان كاسب سيمين قيمت خون رس را تعااسي روزيونا ني جهازوں كي محى ايرا في مبرے سے بهایٔ تمر مونی ۱ بیرانی امیرالبجرنے اول اول اس کم تعدا دوشمن کو گمیرلینے کا ارا دہ کیا تھا اور دوسوحازاس غرض سے مسجے تھے کہ جزیرہ پوسے گروموتے ہوئے ، یونانی شرے کی بشت براجائیں ۔ اور یو مانیوں کو دائیں ہونے کاموقع نہ دیں ۔ کیونکہ بیا برانیوں کو تھی معلوم بنوگیا تھاکہ وہ ( یونانی ) داراکے زہر دست بیٹرے سے مرعو ب ہوچکے ہیں اور اتنی بڑی تعدا دکے سامنے بڑنے سے و تع میں ۔ اوراس میں تشبہ رہنیں کرا گراس کو بہ مس طاکلیس کوایک کتیر قم نذرانے میں مذویتے تو یو نانی افسران بحری لینے ارامے کے مطابق وہاں سے مبٹ جاتے ۔ لیکن جب مس طاکلیس نے بہت صرار کیا ا و ر د وسرے دن بچاس اورجہاز بھی ان کی مدد کو پہنچ گئے تو اُنفوں نے ٹوستے و کے ایرا نی بٹرے برحله کیا اور دو دن مک ٹبری مومشیاری اور کامیا بی سے دشمن کونقصان پنجاتے سے تیسرے دن خرآئی کہ وہ دوسوایرانی حہاز حبیں تو بید کے گر دہیجا گیاتھا۔ ایک سمندری طوفان میں نمینسکر سر با د مہو گئے اور شایداسی ربخ وغصتیں اس روز وشمن نے پوری قوت سے حمد کیاا ورگوفیصلہ کن فتح نہ یا ئی ناسم یو ما نیوں کے واحمیوٹ گئے۔ اور د وسری صبح کولیونی قوس کی سرفر دش فوج کے کٹ حانے کاحال منگر کمنوں نے ولا تعمیرنا بمی ارسو سمحیااور عجلت رود باریوبیه کوهم کرکے جنوب اپنی کا ۱ در اور آساک سلامیس تک چلے آئے جو انٹی کا اور حزیر ہُ ایجی ناکے درمیان ایک ننگ ورمحفوظ

سے ایمنز ڈنینے اور بربادی اس عصد میں زرگسیز کا جم عفیر تھی اپنی آخری منزل نتقام بعنی آخینر کے ارامے سے روانہ ہو بچاتھا۔اُس کے بعین دستے بیوٹ نیسہ اور لوک رس کے علاقوں

ایشی کاسے وہاں کی غیور باستندوں کی اس مجبورا ندروانگی کا حال ہمرو و وٹس نے تفصیل کے ساتھ اپنی تاریخ میں لکھا ہج۔ اور ان کے بوٹر ہے 'بیخ عورت' مرد تام آباد کی کا لینے گھروں سے روئے ہوئے نکلنا اور وطن کا ماتم کرتے ہوئے ساحل فلیرم سے لنگر ان کے محام نے جس طرح ممکن ہوا اس ان نے دکام نے جس طرح ممکن ہوا اس کے وہایوسی کے عالم میں ساراانتظام سفر کمل کرلیا اور زر کسیر کے پہنچے سے بیلے وہاں کے لوگ اس کی دسترس کے باسر سنچے کیا تھے ۔ بیر ممبی سار آوس کی دسترس کے باسر سنچے کیا تھے ۔ بیر ممبی سار آوس کی دسترس کے باسر سنچے کیا تھے ۔ بیر ممبی سار آوس کی دسترس کے باسر سنچ کے جسے سے بیلے وہاں کو حبل کرانیا دل مختلہ کی درو و دیوا زمعا بد دعامات سوجو و تھے اور دار اے مجم نے انہی کو حبل کرانیا دل مختلہ اکر لیا ۔ کو حبل کرانیا دل مختلہ اکر لیا ۔ کو حبل کرانیا دل مختلہ اکر لیا ۔ کے سواے کوئی چیز

باتی نہیں۔ اورجب پیجازاً نبائے سلامیس میں ایوا نی بیڑے کے مقابل آئے توان کی ساری امیدیں اسی بحری معرکہ میرخصر ہوگئیں۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگراس میں بھی کامیابی نہ ہوئی تو بھرہ وکئیں کے ۔ اس وقت ان کی متحدہ توت یوانیوں کی نہیت ایک تہائی متی اور لڑائی شروع ہوئی تو یو نانی جہاز ران خوف کھا کرساحا سلامیں کی طرف ہوئی تربیت ایک تھا ٹریق ہی آبائے گرفتے ہی آبائے کی نگ کھاڑیوں میں انجھ گیا اورجہازوں کی کشرت خودا س کی تباہی کا باعث بن گئی ۔ کیونکہ اس حالت میں کہ ایرا نی جہاز رائی جہاز رائی مقامات کی وجسے آزا دا نہ حرکت نہ کرسکتے تھے۔ یو نانیوں نے اُن برحل کہ ایرا اور بڑی ہو شیاری سے شام مگل س طرح لڑتے ہے کہ مرمقا المہ برا ہر کی تعدا سے ہوا جس کا اُنفیس خدا دا دمو قع مل گیا تھا۔

جب رات کے انہ صرب نے فریقین کو جدا کیا تو دُیو درس کی روایت کے بموجب
ایرانیوں کے دوسوجہ از صانع اور بیکا رمو چکے تھے ، حالا نکہ یو نا نی نقصان صرف جائی جہازتھا۔ لیکن سب سے بڑی چیز وہ افر تھا جاس لڑائی نے جانبین کے دلول پر ڈوالا۔
یو نا نیوں کی بہت بندھ گئی تھی اور وہ زیا وہ جوش کے ساتھ دوسرے دن لڑائی کی تیاریاں کرئے تھے۔ برخلاف اس کے زرکسیز جس کی انگوں کے سامنے یہ لڑائی ہوئی تیاریاں کرئے۔ تھے۔ برخلاف اس کے زرکسیز جس کی انگوں کے سامنے یہ لڑائی ہوئی ہی ، ہراساں تھا۔ اُس کے بیٹرے میں خملف تو موں کے جہاز شامل تھے اور اُن بی ساتھ ، میا اور یہ محکم کرایوا نی ہم کا مقصد بورا خواں سے ایس کے وہم و برخلی کو بڑھا دیا اور یہ محکم کرایوا نی ہم کا مقصد بورا ہوگی ہوگی ہوگی ہوئی کی وابسی کا محم دیا کہ وہ جاکر آ بنائے دروا نیال کے بل کی خفاظت موسے جے ڈر تھا کہ کیس یونانی توڑنہ کو الیس ۔ ساتھ ہی با پنج میننے کے نیصورت مغرا ور

سله یونا نیا تا دیو*ں کے کل ج*ازتین سوچھیاسٹھ تقے اور ایما نی بیٹرا تقریباً ایک ہزارجسا زیر مشتع بنت میں۔

الا ائيوں سے خستہ مبوكر خود مجى اُس نے مُر احبت كى اور تقوارى سى فوج لينے بچيج يونان ميں جيوار كرايت يا كو كھر گيا -

جنگ پدینه ایکن بدنانی روایتوں سے یہ باقی ماندہ فعرج نمی تعدا دمیں تین لا کھ بھی اور اس كاسپدسالار مارژ ونيس تعاجيه بهرود ومش اس آخرى ايرا ني مهم كا با ني مبا ني ا ور یونا نی آزادی کاسخت وشمن قرار دیبا ہی سام کے شروع کا سامے جائے و پھٹ تی میں خاموش مٹرار ہا بیکن گرمی آتے ہی اُس نے دوبارہ آیٹی کا بیر بورش کی ور الل انتيفنر كو هراني گرجيوار كرنكان برا اس مرتبهي آسيار ثه مدد ديني سايت بعل کرتار ہا ۔ مگراتیفنر کی دوسری دفعہ سربادی کے بعد آخر کا روہاں کے اہل لرّ اب مار ونیس کے مقابلے برآ ماد ہ ہوگئے اور یو مانی اتحا دیوں کی پوری فوج مجتمع کی گئی کی شارایک لاکھ دس مزار تبایا گیا ہے۔ یہ بوسے میاس کے زیر کما ن تھی ۔جوشہید توم یونی وس کے کم س بیٹے کا الیق تھا ؛ میلاشیہ کے شہور میدان میں دونوں کشکروں کاسا مناہوا اور دہ دس دن تک ایک وسرے سے چند فرلانگ کے فاصل پر ٹرے ہے ۔ گیا رہویں دن پوسے نیاس نے جواس مقام کو چلے کے لیے نامناسب مجتماعا اپنی فوج کو بٹنے کا حکم دیا گررات کے وقت اس حکم کی تعمیل نے سیاہیوں کو الیب بے ترقیب کردیا کردب صلیح ہوئی تو اُن کے تعین صفح جمیات اصلیتہ سے دورا وربعن باکل مُواہو گئے اسی حال میں ایرانیوں نے اُن پرحلہ کیا اور تیروں سے دیر تک استیاریہ والول كونقصان بينجات يس بليكن جب دونو س فوجس مل كُنس اور دست مدست را ای کی نوبت بنجی توایرانی سیاسی مقلبه میں مذمخرسکے ادر این کشکر گا و کی طرف مجا ج جِندنا کام بلوں کے بعد تسخیر کر لگئی۔اس حقع برمنراروں ایرانی کام آئے اوالمنیں ايسىخت منرمت مونى كه محر سلكس من حله ٱورفوج كا نام ونت ن باقى ندر ا مارد ومیس ماراگیا، اس کے تمام سائمتی تتر بتر ہوگئے اوراً برانی ہم کااسی عبرت اک

انجام بيرخا تمه مؤكما .

بلاشه ( مل منه ) کی شهورارا نی کامخصرحال به تما جھے یونا فیصنفوں نے شری کیلینی ساتہ بیان کیا ہر اور چونکہ خاص اسی و ن اُن کی بحری سیاہ نے بھی ایشیائے کوچک کے ماحل برایک زبردست فتح حال کی تھی حرفیۃ ی ا دینہ کوایران کے پنجیستم سے نجات د لادی پین پوم ملیاشد، همیلاس کی تاریخ میں اور بھی زیاد ہ یا دگار ون سمعاحانے مگا۔ ا دراب مک یورپ کے بعض موّرخ ا ورشعرا اس کا نام آتے ہی جونش مسرت سے بے ختاکا بوجاتے مں اور کتے میں کہ یونان وفارس کا منیں، مکد ملاشہ کے میدان میں شرق و مغرب كي شياعت كالمتحان تماص كانتجها تبال مندبورب كي فتح اورايشياكي دلت م . بزریت بهوا - گمریورپ مربعین وقات د رونگوئی شیرط وطن سِتی بن جاتی <sup>۱</sup>۶ دراس<sup>طا</sup>م خصوصیت سے قدیم یوما نی شنتیٰ منتھے ۔ چنا نچہ حباک یکا پیٹر کے متعلق ہمی اُن کے بيانات درونياً ليسه مبالغة أميزادر ناقابل تقين علوم مبوت بين كدمعف الرحقيق الرحام انسانے کوایک خفیف الاصل واقعیر پیمنی تحصیت ہیں اوکی طرح اس مات کے ماننے بررضامنا ننس کوتین لا کھا برانیوں کی فوج ایک تہائی جمعیت کے انتھوں اس طرح سرباد اور بے نت ن موجائے بحالیکہ یو نا بنوں کے صرف تیرہ سوتا دمی ضائع مہوں اِعقل میں ىنى آيا-

## م حصطالات التيمنز كاعروج در)

ایرا نیوں کا زبر دست حله ایک برساتی سیلاب تھا کہ خو فناک فور و تندی کے ساتھ امڈا،

ایرانیون کا زبر دست طرایات برسای سیلاب هما که خوفمان در و سدی سے ساھامان محمد اور مام شمال مشرقی یو نان میں جھیلاا در جیلتے ہی جھیلتے ہہ تدریج غائب ہوگیا۔ یو نافی مورخوں کواصراری کہ جس در رکے ساتھ یہ ملجھ ایٹ بیائی جڑھ کرآئے تھے، اُسی رورسے مُنہ کے بل گرے اور شکست و بربا دی کے سواکو کی ستقل کامیا بی انھیں حال نہوئی۔ اس قول کوجس کے خلاف ایک بھی مجھ مرشقول شہا دت میسر نہیں آتی ، اگر می سلیم نہ کریں اس قول کوجس کے خلاف ایک بھی مجھ مرشقول شہا دت میسر نہیں آتی ، اگر می سلیم نہ کریں اور کہیں کہ ایرانی مہم کامقصدا مل اسمین کو سزا دیا تھا جو اس شہر کے دومر شہ ماراج و بربا و کرنے سے پورا ہوگی، تو بیری ایتیمنٹر بورس کا یہ نیج کسی طرح کم نہ موگا کہ زکر سیز نے علاقوں اور س

خالی سکانوں کومفتوح کیا تھا نہ کو کمینوں کو،جن براُس کا کچراز ور نہ جل سکاا ورجبن کی سکٹری کسی آزادی کے ساتھ دور کھڑی آبیان کوچڑا تی رہی اوراس جہیب عفریت کی مزارجد وجہد

کے با وجو دائس کے قابومیں نہ آئی تھی۔

می نیا کا پیملیالت ن واقعه گویا نبوت فیمل سوکه حذبهٔ حرّبت میں جوخدا دا و توّت مخفی ہی و مکسی زبر بستی سے مغلوب و کمز و رہنیں ہوسکتی اور بٹری سے بٹری کنٹرت و قہاری بھی اُس قلت کو محکوم منیں نباسکتی جو محکومی برموت کو ترجیح دینے و اسطے تیا رہوا جمیونی قوموں کے زمذہ سبنے کا یہی امکان ہی ۔ اور حق مجی اُسی وقت مک فیمندا ورسر سبز ہوکہ اُس کے لیے مرنے دلے موجود ہوں ۔
اُس کے لیے مرنے دلے موجود ہوں ۔

ا تیمنز کی دوبار تیمیرز بیخهام | اس بات کا دوسرا نبوت که ایرا نی، بایس سمه زور وقوت،

۔ اس اعتراض کاجواب دینے تمس طاکلیس خو داسیارٹہ گیاا ورعوصے ماکسیس یسی وُصو کا دیبار ہاکہ یہاطلاع صحیح مہنیں ہوا ورانیمسنرس کو ٹی فصل منیں بن رہی <sup>ہ</sup>ے یہاں کہ دیوار مدافعت کے لایق ملبذ مہرگئی اوراُس قت اہل سبار ٹرسولے اس کے کچھ نہ کرسکے کہ اپنے غصے کو صبط کرکے خاموش مہوہے ۔

تبرس میں فاطرخواہ کامیا بی کے بعد یہ مندری فوج ساحل باسفورس برہنجی اور شہر میں نظیم بای زنطہ ،موجودہ سبنول کامحاصرہ کرلیا جواُس عبد میں بھی تنگی کی الماسے نهایت مفہوط اور کارآ مدمقام تماا درجس میں محاصرے کے وقت کھی تعبن معز زامیرا نی اممراموجو دتھے۔۔

ایک مّرت کے محاصرے کے بعد آخر قلعہ کی فوج نے اطاعت قبول کر لی ۔ شہر یو نا نیوں کے قبضے میں آگیا اور آنیدہ بحیر وانچبن سے آفشین ٹک ا**ن کا بحری رہستہ** صاف اور اغیار سے یاک ہوگیا ۔ بسے بیس کی نالایتی اور سازش الیکن بای زنطہ کی سخیر جوتی بیدہ وا قعات کا سرا خار تھی وہ اُس کی فتح سے کمیں زیادہ اہم اور دورا تر تابت ہوئے۔ کیونکہ اُسی زطنے میں اور اُسی سنراری اورا تیھنٹر کی جانب میلان بیدا ہو ا، ریاستوں کو اسپار تہ کے اقتدار سے بیزاری اورا تیھنٹر کی جانب میلان بیدا ہو ا، حب کا قریبی اور ظاہری سبب برآسے نیاس کی مالا بقی تھی ، اگر چرافعی ویگر افترات میں کام کرہے تھے۔

ِ مَنْ اللهِ اللهِ مَا يَعْ مِينَ هِم يونا في عمايد كا وه جبلي نقصان معانيه كرچكے ہيں ككر طبع ان كى كاميا بى كىمنى مغرور وخووسر بنا دىتى تتى داب يىم توسى نياس كونمي اسى مرض میں متلامونا دیکھتے ہیں۔ بلا ٹیہ کافاتح اور اسپارٹہ کے شاہی خاندان میں مونے کے باعث جو شہرت دعرّت اُستھ عال موئی وہ یو نانی تاریخ میں اپنی نظیر نے کمتی متی اوربد مشبه ایک ننگ ظرف کا داع بگام نینے کے لیے کا فی تھی ، حرکا بیلان لمور یوسے نیاں کے اس فعل سے ہوگیا تھا کہ اُس نے بلاشلہ کی لڑا ٹی کے بعد ہی ایک تیا ٹی ڈیلفی کے مندر میں جڑھا ئی اوراس بیرصرف اپنانام د فاتح سبیدسالارا ورایرانیوں کا تباہ کنندہ ، تحرِیرکرایا۔ یہ ایسی بہور فینی اور ناج ائز خود شائی تمی کہ خور اہل ہسپار شانے اس كيتے كوش كرائن عام رياستوں كے نام جن كى فوج شركي جنگ عتى، تيائى بركنده کرائیئے تھے۔ ہایں مہا پوستے بناس کے اعزازمیں زیادہ فرق نہ آیا تعاا ورجب مُرکورہٰ بحری مهروانه موئی تواس کا افساعلی و می مقرر موا - گر بای زنطه کی تسخیر کے بعد پوتے نیاس کی نخوت وخود بیستی نے دوسری شکل ختیار کی اورائس کی ملکب جاہ تحریک ملتے ہی اُس مجرا نہ رہتے ہیر ٹیرلی جوانسان کا سب سے بر ترگنا ہ اور حقوق عبا د کی سب سے شرمناک خلاف وزری ہی۔ شرح اس عبال کی یہ بچکہ ہ<sup>ا</sup>ی زلطم کے قیدیوں میں چند موزا برانی می تھے خبیں پوشے نیاس نے خفیہ طورسے راکوہ یا ادر شاہ زرکسنرکے نام یہ تحریم میمی کہ اگر فاطرخوا ، مدول جائے تو یکا بیٹہ کا دے گئے

دارائے ایران کے، یونانی دشمنوں سے الانے برآماد ، ہوا وراُ میں خلوب و محکوم کرنینے کاپورایقین رکھتا ہو۔ وہ اس برمجی خرشی سے تیار ہو کہ دارا اُسے اپنی فرزندی میں تبول کر ہے ۔

يونانى روايت كے مطابق جب يا بينام ، زركيتر كوبنيا تووه بست خوش مواا وراينے ایک برانی صوبدار کی معرفت یوسے نیاس سے خط وکتا بت شروع کی ؛ لیکن جا وللب غذار مهنيه كم ظرف ہوتے ہیں۔ بوت نیاس می اپنے نا یاک ارافے میں کامیا ہی کی اُمیب بند مقتر و مسكار آب مسكار و مسكار و الماس و المعام المناع و إطواري المبي سايراني امیروں کی تقلیداختیار کی اور اینے یو مافی حلیفوں پر نہایت ماگوار تحکم حتانے نگا ۔اُس کی مجرامة سازش كاحال أمن تت مك فلاسرمين موله تعامكراس كاطرز لمل بجائب خودا تقدم قابل عتراض تماكدابل مسيارشن أس بلكر بازيرس كى اورايك وسرب سردار ورکیس کواس کی حکم اتحادیوں کی بجری قیادت کے دلسلے ہائی زنطہ بھیج دیا۔ اتحا د ڈیوس الیکن و کرکٹ کے پہنچتے ہنچتے اتحادیوں کے خیالات میں کیک شراانقلاب مئيمن إبدا موجكاتا اوراب أن كى سردارى تتقل طوريدا تيمنزكى طرف نتقل موكئى تمى حقیقت په م که تمام ایرانی لوائیون میں جو انتار و شجاعت اہل آئی کا سے ظہوریں آئی تھی، اُس نے پیلے ہی ہے اُن کی عظمت تمام یو نا نیوں کے دل میں استوار کردی تقی اورجب پیگوئی سسس کی ریاستوں کے علاوہ نبت سے جزیرے اور آی اونی شہر بھی یو نانی اتحادین شرکے موگئے توانمیس بالطبع انتیفنر کی طرف میلان مبواج سب سے برا بیرار کمتا تماا دراس دح<u>ب</u> رُن کی مرمو قع پرحفاطت کرسکتاتها؛ اد حرمنردر تو<del>س</del>ے نیا<sup>س</sup> کے مقابلے میں اُنمیس انتی شنر کے جن شریف مزاج افسروں کا تجربہ مہوادہ اُس تدییزا در کائمن جیسے اعلیٰ اخلاق کے لوگ تھے۔

غرمن ان تمام وجوه نے مل کرایک نئے سیاسی اتما دکی ضرورت بیدا کی جوارخ میں

افتی و ڈیکوس کے نام سے مشہور ہو کہ اسی متبرک جزیر سے میں اتحا دیوں کی محلس شور کی معقد ہوتی متی اوراؤل اول اول ان کام شتہ کہ سر مایہ آبا تو کے مندر میں وہیں رہ بہا تحا کا اتحا دہیں زیادہ و ترساطی اور جزائری ریاستیں شر کی محتب اورائس کا مقصداولی ایرانی اقتدار سے بحرائی تحیین کو محفوظ رکھا تھا۔ اس غوض کے لیے مراتحا دی پر حید حنگی جہازیا نیز نقد سالا اند دنیا فرض تھا اور یہ اہل اتحاد کی خوش مستی تھی کہ اس چند سے کی مقدار مہلی مرتبہ ارس تدیز نے مشخص کی تھی جو انصاف وامانت میں اپنی مثال نہ رکھا تھا۔

شروع میں انتیمنزاس اتنی دکا صرف صدرت یا سربراً ورده و گرکن تھا ہیکن رفتہ رفتہ یہ مساویا نہ چنیت بدلتی گئی اورائس کی صدارت نے حکومت کی ناگوارشکل اختیار کرلی ؟ اگر چه دوسرے شرکار بمبی کچھ کم قعور وارنہ تھے کہ تھوڑے دن بعد حنگی جہازوں کی بجائے عام طور برا نیاجیدہ رویئے کی صورت میں اوا کرنے گئے تھے ۔ اورا بنی حفاظت کا سارا بارائنوں نے اینے تیمنز کے سیا ہیوں بروال دیا تھا۔ ایسی تومیں یا جاعتیں جو لڑنے بارائنوں نے اینے تیمنز کے سیا ہیوں بروال دیا تھا۔ ایسی تومیں یا جاعتیں جو لڑنے کے برٹ نے سے جان چرائیں، اورجان کی قربانی سے ببلو تھی کریں، دنیا میں کھی زیادہ و حوصے کرائے دو و خو دخی رہنیں روسکتیں کیونکہ آزادی کی قدرت ناسی یا آزادی کی استعداد و قابلیت رکھنے کا دعو کی، محفظ کم و دارت س یا دولت و خوش حالی سے سیا نابت بن بوتا۔ اس کے لیے ببلی اور ناگزیرت رط جان ذوقتی ہی ا

وسیع حصته لمک میں پیدا ہوتے جاتے تھے اوراسی لیے یہ اسید موملی تھی کہ ایک وقت میں سارا بهلاس اسسيارته كي سرگرومي مين تحده رياستون كامجموعه من جائد گاسوويوس کا تحا داس امید کے لیے موت کا بیروا نہ تھا۔نسل بو نانی کے درمیا ن اُسی نے ایک نسکا یکھینج دیاجس کے ایک جانب دورئین ہستیار ثہ تقااورد وسیری طرف آئی اونی انتیمنسز ا ورباقی تقریباً سب ریامتبرا بنی دونوں سے سی ایک کے ساتھ (اور دوسرے کے خلاف عیں۔ ساطی اور بجری ریاستوں کا سردا رائٹیمنٹر تھا اور اندرونی شہروں اورتری نوجوں کا سبیدسالار، استیارٹہ۔ گران دونوں میں یا در کھنے کے قابل حونباد فرق تحاوه يه مح كه قدامت ايسند اسيآريهٔ حكومت خواص كاحامی اور سرشهرس اُمرا كو مقتدر نبانے میں کو نتال تھا ۔ لیکن انتیمنز حمہوریت کا دلدادہ ، مساوات کا آل کا وکیل تمااور میی و مگرا اخلات بوجسنے آخر کک ن دونوں قو تَوں کو دست وگریا ں ر کها اورجب تک وه دونوں کی دونوں ہلاک نه موگئیں *سرا برآ بی*ں میں لٹرتی رہیں۔ بسے ناس اس عصمیں مغرول *میرانجر بی*سے نیاس کنی شیطانی ریشہ دوانو میں برا برمعروف تھا اور د دسرے یو نا ینوں کو ملانے کے علاوہ انخو دامسیا رنی میلوانوں کو اندر ہی اندر نباوت برآ ماوہ کررہا تیا۔ وہ لوگوں کے شہمات سے بمی بیا موا مذ تعالیکن کیمو تو تبوت مذملنے کی وجرسے اور کیمواس کے وجام<sup>ت ا</sup> درخوف سے ممی کوغداری کا اوز ام نگانے کی حب رت نہ ہوتی متی ۔ یہاں تک کہ تقریباً نوبرس کی خینه کوسشش ا درایرانی رویئے کی قوت سے اس کی سازش بخوبی نیته ہو گئی ادراُس<sup>نے</sup> ایرانی صوبے وارکو خطاکمرو یا کہ اب میں اپنے وطن کے خلاف علم حباک ملبذ کرنے کے

سی یوروں حصن تفاق سے، اس کا پی خطر کیڑا گیا اور اسپارٹہ کے حکام براجمی طرح اس کی فقاری تابت ہوگئی۔ اُس وقت پوسے نیاس گرفتاری سے بچے کر بمبا گا اور ایک سندر ارس تدیزادر کائن انتسس طاکلیس کے ملک سے نکلنے کے بعد قومی معاطات کی باگ ارس تدیزادر کائن انتسس طاکلیس کے ملک سے نکلنے کے بعد قومی معاطات کی باگر ارس تدیز کے باتھ میں آگئی۔ وہ خود ایک غریب ورنا دارشخص تعالیکن قدامت بندی کی دحبسے اول ادل توم کی مبتری اس میں مجتما تعاکمہ اُمرا اور دولت مندوں کوزیاد افتیارات حال رہیں۔ گرا برانی لڑائیوں میں عوام نے جب خوشی سے جا بین میں میں وہ اس بات کا بنوت تعاکم جمہور میں مجی دملن کی محبت اور خدمت کا وہی جش بیدا دواس بات کا بنوت میں جش بیدا

ہوگیا ہو جیلے صرف اعلیٰ طبقے کی وجہ امتیاز ہانا جاتا تھا۔ بن امن ہونے کے بعد خود منصف مزاج ارتسان ہونے کے بعد خود منصف مزاج ارتسان تدریز نے عوام کے حقوق کوتسلیم کیا اور اُسی کی تحریک بریتانون وضع کیا گیا کہ آیندہ غریب سے غریب شہری عبی آرکنی پینتخب ہوسکے گاجو کہ سلطنت میں سب سے بڑا عہدہ اور بہلے صرف اہل دولت کے لیے مخصوص تھا۔

اس دا تعه کے تمورے ہی دن بعد آرکس تدیزنے د فات یا نی اوراس کے سیاسی گرده کاره نما کائمن مبوا جوفاتح میرے تماں، مل شیادس کا بٹیا تماا دراتیصنر کا بڑا نامی امیرالبحر مواہی - حب وطن ادر نیک نفنی میں وہ اپنے نامورمیش رو (ارمسس تدیز) ہے كم نه تماادرا گر مكى تد برمي اس كامم بإيه نه مو تو فوجى قابليت ميں بقينًا اُس بير*فوق كل* تماله گراس دلجیپ مانلت کے سواران دونوں میں ایک ظاہری فرق یہ ہو کہ ارش تدیزغریب گھرانے کا ایک تهی دست قوم برست تعااور کائمن ایک شهورباپ كاعالىنىب ميرزا ده تعا . اوراگرارس تديز كالينے تين طن كے بے وقف كرديناا ور ذَا تِي آرام دسامان راحت كومُمِلا ديناايك قابل رشك ' نقر' تمّا تو كائمن كي دو<sup>ت</sup> بھی کی ماعات مخرنہ متی کہ اُس کامصرت محض لوگوں کی مدا رات اورا ہل حتیاج کی عاجت براری تما ـ بلوتارک تکمیام که اس کا گفر ساری قوم کا دیوان خانه تعاجها<sup>ل</sup> شخص کی مهانی کی جاتی متی، اورائس کی زمینوں کی پیدا دا راور باغوں کے اچھے سے ا چیے میوے در و قعن عام تھے کہ حس کسی کاجی جاہے "ان کربے قیمت ہے معاوصنہ

## ۷- فاركس (مايېري كليس)

کائمن کا حرایت سیاسی گویا فرنتی عوام کا سرگروه فارقلیس (بیری کلیس) تھا۔ و ہرشتے میں رویانی عبوریت کے برگزیدہ بانی کلیس تمنیز کا نواسہ ادرایک شہورسرار ر بن بل من کا بیا تھا کو اس زمانے کے یونا نی امرامیں و و غالبًا بیلا شخص ہوس نے علم وکھت کو بڑی تھا تھا کی اور اپنے سیاسی طرخل میں کون سے کام لیا تھا اس کی نسبت الزام ہوکہ وہ وہ بالطبع حکومت خواص کا دلدا دہ ملک شخصیت بندا و ر باد شاہت کا خواہل تھا اور عوام کو ملانے کی غوض سے اُس نے اُن کا ساتھ دیا تھا اور نیا ہم کو مانے کی غوض سے اُس نے اُن کا ساتھ دیا تھا اور نیا ہم کو مانے کی غوض سے اُس نے الزامات کا شوت اینے میلان کے خلاف، زقد عوام کا ساتھی ہوگیا تھا ، لیکن ایسے الزامات کا شوت ملن میال ہوا وہ کھی جگور جو تیں جو اقتدار اُسے میں بوال کا از می تھے جو فارفلیس کی غیر معمولی قوت میں اور وہ کسی جہوری حکومت میں شخص داحد کو مل جا نا آسان میں ہو خصوصاً جب کو وہ بائز طریقی سے جہوری حکومت میں شخص داحد کو مل جا نا آسان میں ہو خصوصاً جب کو وہ بائز طریقی سے بھی خیرخواہی کے صلے میں ، خود حمد ورسے ملا ہو و

اس افت دارکا تیمنز برجوا ترموا اور فارقلیس کے عمد ملک رانی میں و کا ل جن تبدیلیوں اور ترقیوں کی نبیادیٹری ان کا ذکر آگے آئے گا- ہں وقت اپنے سلسائہ بیان کے موافق مہیں پہلے اُسٹنکٹس کے اسباب و تنائج دیکھتے ہیں ، جو فارقلیس اور

كالمُن ميں ہو تی تھتی ۔

قاتل کے مطالب اور کائمن کی سات کے خلاف ختا ، فا تولیس کا مطالبہ یہ مقا اور کائمن کی شکست کے جوا مال سے مطالب میں اور کائمن کی شکست کے جوا مال سے کو کا معاملات میں زیادہ اختیا رمہ واجا ہے ۔ اس کے نز دیک دنی سے ادنی شخص میں حکم ان کی قابلیت اور ہستعدا دموجودی اور اگر عوام کو سیاسی مشور دن میں حصد دیا جائے ، عدالتی مقدمات میں دہ نیج یا جو رک کا بنائے جائیں ادر اس طرح الم عقل و تدبیر کی مخلصا ندرہ نمائی میں حکومت دے کر اُنفیل حکومت کر ناسکھایا جائے تو بلاریب میں عوام کا لا نعام سلطنت کا انتظام کرنے کی اُن اور اسے کہس زیادہ لیا قت رکھتے ہیں جن کی تعداد محدود داور حقوق تحقوم ہوں اُن اور اسے کہس زیادہ لیا قت رکھتے ہیں جن کی تعداد محدود داور حقوق تحقوم ہوں

ا نیمونزکے'' بڑے آ دمیوں''کو فارقکیس نہ تواس قابل جانیا تھا کہ وہ اپنے وملن کو زیاده فروغ و ترتی دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ندائسے اُن کی خیرخواہی میزریاد اُ بمروسه تما خصوصاً ده اُن کی قدامت پرتی ا در استیار ٹیرکی طرف رجیان کو، مُلکی ىبترى كے حق میں نهایت مصر سحبتا تھا۔ دہ خوب جانبا تھا كہ <del>ہسسار تا می</del>شہ ترقی ندیر اتیمنه کا دشمن حاسد سے گا اور گو وہ اڑا نی سے حہال تک ہوسکے بخیاجا سہاتھا ما تہم اُسے بیٹین تماکہ کائمن ہتیارٹہ کے ساتو تبحیر ہے کی جو کوسٹنیں کررہا ہم وہ کامیاب نہوں گی اوراسی ہے صرور ہو کہ ایتمنز آیندہ مکشن کے داسطے تیار موجائے اور منہوں گی اوراسی سے صرور ہو کہ ایتمنز آیندہ مکشن کے داسطے تیار موجائے اور بطور حفظ اتقدم ، حس قدر مكن مو ، اين تئي مضوط نبائد - اس مضبوطي كي تدبير عي فار طلیس کے نز دیک ہی گئی کہ عوام کا ملکی معامل ت میں زور بڑما یا جائے اور برانے نظام حکومت میں معبن اصلاحیس کی جائیں۔ ایرانی اوا کیوں کے معدسے اہل انتی فنرکے تدنی حالات میں جوتغیر بیدا موا اس نے عبی ایسی ملی اصلاح کو مناسب ورضروری کردیا تعام كيونكه اب التي كاليك زرعي علاقه بين كي بجائه تجارتي لمك موكيا تعلكم عقل دم بقاينون کی عگر اب دلی نومبین ا درمعالمه فهم سود اگرون کی کثرت متی اورسب سے شری مات تو يه كه اتحاد وليس كو قت الله المنظم نامرت خود محار بلكه ايك فرال روا (اميرنل) توم بوت جاتے تھے ؛

کین فارقلیس کی برتافیر فصاحت عرصے کک کائن کی اُس علیم قوت برغلبہ نہ باسکی جو امیرالبحر موصو ف کی سلسل فتو حات کا تمرہ محی نہ یہ لڑا ایک بہترا برا نی قلعہ داروں کے ساتھ ہوتی عتیں ادریا جب معبی کوئی حلیف ریا ست انتیمنز کے روز افر دن اقتدار سے جل کریا اتحاد ڈیکوس کو اب بے ضرورت محبکر، علی دہ ہونا چاہتی تو اُسے جبر آ حلقہ اتی دمیں وابس لایا جاتا تھا۔ اگرچہ ایسی لڑائیوں کے بعد منح ون اورشکست خور وہ حلیف کی حقیمت بدل جاتی تھی ، اس کی حبی قوت سربا و

کر دی جاتی اور وہ اتحادی کی بجائے آیندہ انتیمنز کی محف ایک محکوم ریاست رہ جاتا بحت ا

گران مهات میں بیم کامیا بی اگر کائمن کی معین اقتدار متی تو دوسری طرف اسکا وطن سے بامرر منها درحنگی مصروفیت کے باعث مجلس کمکی سے غیرطاخری، فارکسیس کے حق میں میں مغید تماہت ہوئی ۔ بعنی رفتہ رفنہ اس کا گروہ طاقت کمیٹر تا گیا اور کائمن کے طرفدار دل کی تعداد کم مونے لگی نے

کائمن ادر طبقہ اعلیٰ کے زور ٹوٹنے کی سب سے ٹری دجہ اسی زطنے میں یہ بیدا ہوئی کوال آئیمنٹر کی ہتبار ٹہ سے علایئرکشیدگی ہوئئ ، اُس کے ساتھ جو معاہد و اتحاد تما افسخ کر دیا گیا اور ہستبار ٹہ کی کجائے دواس کے قدیمی دشمن آرگس کے علیف وراتحا دی بن سکے ساتھ ہی کائمن آور ہستبار ٹہ کے طرفدار دس سے تام ملک سرکشتہ ہوگیا اور تام سسیاسی اختیارات اُن کے دلیف فارفلیس کے القمیں آگئے۔

فرقهٔ عوام کے مطالبات کوستر وکرنے والداب کوئی مذتحااور تموشے ہی دن میں گلب کے ریو پی سکی طاقت ٹوشنے ہے آشکار ہوگیا کہ امراکا رہاسہا اقتدار می زوال بنیر ہوئے یہ ہم بہلے بڑھ آئے ہیں کہ اس مجلس کونے قوامنین ستر وکر دینے کاحق عال تماا دواہل شہر کے ذاقی افعال میں بھی دو دخل دے سکتی تھی۔ اور چونکہ اس مجلس میں بالعموم امرا اور دولت مذت ال تھے ، بیر محلس عوام ایک طرح اسے تو بی گس (گویا طبقة اعلیٰ) کی تجت

ساه اس بتمنی کا سبب به بیان کیا گیا بو که طلاله ق میں استیار شد کے مبلوا نوں نے سکڑی کی ا در حکو سبت اسبیار شکو یہ فقنہ فرو کرنے کی خرض سے ابنے علیفوں کی مدد و موز مونی بٹری ۔ اُس تت کا مکن کی ملتح اہل اتیمنز نے بھی مدد کے بیے ایک فوج اسبیار شریجی ۔ لیکن خالباً ایتیمنزی سبیا ہیوں کی تعلقی اورخو دستائی نے اہل آئی نار امن کر دیا . وہ رفتہ رفتہ اکن سے دبگان ہو گئے اور اس اندیشے سے کہ مبادا کچوا و خوابیاں بدا ہوں اُنون آئیمنزی سبیاہ کو دابس اوٹا ویا . احداسی کو اہل آئیمنز نے ابنی قربین مجھا اور اسبیار شد کے خاصف ہو میں اور ایسیار شد متی اگراب جوائین فارقلیس نے تیارکیا اس کی روسے آئے ریو بی گس کے یہ دونوں اختیارات سلب ہوئے اور وہ محض دولت مند ٹرھوں کی ایک ایسی ' قابل عزت مجلس' روگئی جس کا عدالتی اختیارات کے سوا ، ملی معاملات یا وضع قوانین ہیں کوئی وخل نہ تھا۔

فار قلیس نے دوسر احمبوریت فرقع قانون یہ وضع کیا کہ آیندہ سے اہل تہر کو مجلی عوال اور نیجایت لا یا جوری ہیں میں شینے کا نقد معادضہ دیا جائے تاکہ غویب سے غریب دمی بھی کار وہارسلطنت میں شوق اور آسانی کے ساتھ حصد نے سے اور انتی خسر زیادہ وسے وصیح معنوں میں حکومت جمہوری بن جائے۔

'مافذو رائج ہوسکے۔ 'رقوم قیم) سکارا، درتناگرا کا کمن کے جانے کے بعدا تیمنٹر کو اسٹیارٹہ یا اُس کے اتحادیوںسے کی لاائیاں دولڑا کیاں اربی ٹریں۔ اوّل مگاراکے سیدان میں جہاں کسے فتح

ېونی، اور د وسري تناگرا پرص مي اېل پوستيد نے ستبار شکی مدد سے اُس برستے پائی ـ تاہم فاتح زین انتیمنز کو کچوزیا و ونقصان نهنچاسکا اور جب اسبار شرکی نومیں

نے گرد رکوبوٹ گئیں تواہل انتیننرنے لینے شالی سمسایوں (اہل سویٹیہ) سے کھی گ شکست کا سخت! نتقام ریا اوروہاں جو شہر بہ شہر حکومت ہائے خواص قائم کھیں ، مرد مرسر میں میں مرس

ائین اُلٹ کرجہور شیں اُل کم کیں اور کچھ وصے کے داسطے در حقیقت یہ علاقہ اُن کے زیرِستطآ گیا۔

کائن کی بازطلبی استاگراکی اطاقی کے وقت کائمن اور اُس کے رفقا کی نبیت سنبہہ اور لین عیدیں موگیا تعاکد وہ وشمن کی طرف میلان رکھتے ہیں۔ اس شبہہ کو مثانے کی غومن سے بہا در کائمن خود تناگراکے میدان میں آیا اور عب اس کی ورخواست دکه تجمید ایک عمولی سیابی کی تثبیت سے اطبی کی اجازت دی جائے) برت قانون اخراج مستر دکر دی گئی تو وہ ایوس ہو کر حیا گیا لیکن لینے دوستوں سے کمتا گیا کہ اس موقع پر ابنی حب وطن کا تبوت وینے میں کی نہ کریں ؛ جنانچہ یہ لوگ ایسی جانبازی کے ساتھ لڑے کہ اکثر وہیں کام آئے اور اُن کی ننبت سائے شکوک رفع ہوگئے ۔
کے ساتھ لڑے کہ اکثر وہیں کام آئے اور اُن کی ننبت سائے شکوک رفع ہوگئے ۔
کو تکن کا دہ سالہ اخراج ہمی نموخ کر دیا گیا اور خود تھا تعلیس کی تحرکی پراس کو دطوالی آئے کی احازت می گئے۔

کائمن کی دائیں کے بعد ہی فالبا اُن کمبی نصیلوں کی بنیا دیڑی جوایک طرف اتیمنز کو بندرگا ہ پایٹیں (بیروز) سے طاقی عیں اور دوسری طرف فیلرم سے - لمبائی میں سے دیواریں یا بچرس سے عبی کم تمیں گراُ کھوں نے بتری محاصر سے اتیمنز کو بے خوف کر دیا تھا کیز کد اس کا بحری رہستہ اب باکل محفوظ تھا اور اس طرح اس کی بنیا دسلست زیادہ مضبوط موگئی تھی -

اینظیم استان کام کابا نی امرالیج کائن کو مجعاجا آیج ۔ اگرچیتمبری دیوا ر فارقلیس کی یا دگاری اور باقی و و کی تکیس مجی غالبًاسی کے زمائد اقتداریں ہوئی۔ اسبار نہ سے دادائی کائمت ہی کی کوشنش سے سلامی قیم میں آسبار نہ سے ایک اور نیز بریت سے کہ امرانے اسی سال انتیکنریوں کوشکت نے کولینے علاقے سے اور نیز بریت یہ کے امرانے اسی سال انتیکنریوں کوشکت نے کولینے علاقے سے کال و یاساتھ ہی حزیرہ تو تبیدا ور گار آنے اتحاد توٹر کر انتیکنر کے خلاف کا برحیر حالی کی کیا تواہل آسبار ٹر بھی خاموش نہ رہے اور ایک بڑی توج نے کر ایتی کا برحیر حالی کی کی ۔ اس نازک موقع بر فارفکیس نے کئیر شوتیں ہے کر استی کا برحیر حالی کوٹالا ا در بھر تو تبیہ کو الل عت بر بز ور مجور کیا (ملامیک مقم) کوٹالا ا در بھر تو تبیہ کو اطاعت پر بز ور مجور کیا (ملامیک مقم) لی غیر علاقوں کو محکوم نبائے رکھنے کی ذمہ داریوں نے اہل انتیکنز کو تبادیا تھا کہ اس مالت میں استبارٹہ کی شمنی ان کے حق میں نہایت محدومت مو گی۔ بیس سوم ہیں تا میں مالیہ معاہدہ کو منظور کر ایا عبی ی معالیہ تا کہ میعا و ذرکور مک استبارٹہ ایمنزسے جنگ نہ کرے گا دراتیمنز انیا اقتدار یو مان کی تری ریاستوں ہے اُ تھائے گا یعنی بیوستے یہ اور مگارا وغیرہ علا توں میں کو ٹی عل و خل فر در کھے گا ملکہ اپنا '' وائرہ نفو ذ' بحری ریاستوں تک محدود کر دے گا۔

## س-عهدفار سيسس

لیکن اب ہاری پارنج ہیں سلطنت اٹیمنز کے عین زمائہ شباب تک ہے آئی ہوا ور چونکہ اس بیدرہ ہیں برس کے عرصے میں ، جب تک کہ حباک بیلیو بنی سے چواہے ، عنانِ حکومت فارقلیس کے التوں میں رہی ، نینی تام نظم ونسق اور سیاسی ر دو مبرل اسی کی رائے سے انجام باتے ہے ، لمذا الل تاریخ اس عہدع وج کو اسی کے نام پر عہدفار قلیس کتے ہیں جو ورحقیقت اس کی عظمت و شہرت کا نہایت ہن یا ا اعتران ہی۔

مالات وخیالات برا نزوال را مقا-اس سے بهاری مرا داتحاد دیکوس کی قلب نوعیت ہو-اس تحاد کی دحبقیام اور نبیا دیرنے کا حال ہم پہلے لکھ آئے ہیں اور خمناً یہ نمی بیان ہوجگا ہوکہ ابتدائے بعض تحادی جہازوں اور سیاہیوں کے بحائے لینے جھے کارویہ سے ویبالینر كرتے تھے، اوراس سے رفتہ رفتہ اُن كى حيثيت بدل جاتى تمتى اورا تيمنه كا تعدّار شرم حاماتها. ابتقريباً بتي بيس كے عصميل ن اسباب نے جنمتے بيداكيا وہ يہ تعاكہ اكثرا تحادي ریاستیر محض داج گرزار ره گئی تعیس اور انتیمننز کی صدارت انتجاد بتدریج حکومت بن گئی ىتى ، بيان كك كەشىتىدى مىل ان كامشتركە خرار بىي ئوتيۇس سىنتقل بوكراتىمنزىس آگیا تما! پیروب مینتے ہیں کراس ویے کو فارقلیس تبہراتیفننر کی تزئمن وارائش میں صر كرر بابي، تويه سيحضيل كوفي شبه ينيل متاكه دب انتيخنز لينے قديم اسحا ديوں كا با صالطه فرمانروا بهجا دران كے سال مذجند سے كوخراج كى طرح وصول كرتا اور لينے كام ميں لا تا ہج -طوسی، بدا دراس کا اخاع | اس من شک بنیس که فرقه امراجس کاسرگرده کائمن کے بعد (توسی دویز) طرسی دیرمون فاقلیس کی ان کارروائیوں کے خلاف تماا در اسنی معاہرہ اتحاد ( دملوس) کی ناجائز خلاف درزی علمه ( ما تھالیکن فارقکیس کی حجت بیمنی که به ر دبیہ جن نگی مقاصد کے لیے جمع کیا جاما ہوا تعنیں اہل انتی خزانجام دیتے میں اور اس لیے وہ مجاز ہیں کہ اس روپ کو جرط ح چامیں استعال کریں ، اوراتحادیوں کو اُس وقت تک باز برس کرنے کا کوئی حق منين وجب ككراتي وكامل معاديني والحبين كالحقط) يورام واسم طوسی دیدان دلیلوں کو' عشکنی کی تا دمیس' قرار دتیا تھا ا وراس نے اکثر ارکان ملی کو ا بناہم اے بھی نبالیا تعالیکن جب تمازع نے فتوی عام طلب کرنے کی نومت مینجائی **تو** جمهورے فارلیس کا ساتھ ویا اورطوسی دیرہی کترت رائے سے خارج البلد کر دیا گیاز ساتھ کا ليكن اب كراتيمنز كى الطنت ليف تعباب برى بيرد فى لاايون سے كسے فرصت على والحرشتى عكومت كانا خدامى فارهكيس جبياب غرمن خادم ولهن مير مناسب بولكاك

سم وہاں کی صنعت و فنون برایک سرسری نظر اوالیں، کہ میں قوم کی د ماغی ترقی کے بہترین منطابعہ ہیں۔

عادات البند نظر فارقلیس کے طبعی میلان اور نیز حب وطن کا اقتفا یہ تھا کو نیز تکوہ عارتو کے انتہ نظر کی نتمرت و منزلت بڑھائے اور فتہر میں جو دور دور سے کار مگراور ضاع آ ہے تھے ان کے بیے بمی سرکاری روبیے سے معاش کی ایک عمدہ صورت محالے ؛ جنانچہ اس کے عبداقتدار میں بہت سی عارتیں ایسی بنیں جو وسعت وزیبائٹ ، لاگت اور فن کے اعتبا عبداقتدار میں بہت سی عارتیں ایسی بنیں جو وسعت وزیبائٹ ، لاگت اور فن کے اعتبا سے تام یونانی عارتوں برفوق رکمتی تقیں اور جس کی جرت انگیز با نیداری برملو آفارک کی عینی فیمادت موجود ہے جس نے با بچ سورس بورمی کی شان و خوبی میں کوئی نسنسرت مذیبا یا محت ۔

ندیا یا محت ۔

ان میں سب سے متہ در بار گھی ناں کا و ہمرا ایوان تھا جو نہایت خوش شظر طبذی بر کئی سوگر وسیع بنایا گیا تھا۔ محواب و در کی بجائے اس کے عرض و طول میں بے جرم سنگ مرم کے ستون گائے تے اوران کے او برسائے کے ثرخ ایک تیرہ گر طبخہ کا یہ جیوڑا تھاجی پر دیوی دیو ہاؤں کی مورتیں اجری ہوئی (منبت) تھیں۔ یہ ستون اور مربتی اس عدیں صناعی کا بے نظیر بنو نہ سمجھے جاتے تھے اوراب تک یورب کے سیتے بارتی ناں کے کھنڈر اوراس کے چند باتی ما خدہ ستون و یکھنے کے بے زائر اوراس کے چند باتی ما خطت کی ولولہ انگیزیا و ما زمان میں ہوئی و میں اوراس کی گرہت تہ عظت کی ولولہ انگیزیا و ما زموی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو ہاں بنجاء کسی ملک کو وہ رہتہ نصب بنیں۔ بستی کہ فن میت تراشی میں۔ یہ فن جس معراج بروہ اس بنجاء کسی ملک کو وہ رہتہ نصب بنیں۔ ملکہ اُس عہد کے معنی نمونے اب ماک بے جواب اور لا نمانی سمجھے جاتے میں اور حدمال اپنی میں اور حدمال اپنی سیکے کے میں اور حدمال اپنی بیک کے حسن کی قدر قدیم یونان میں برستش کے درجے تاکم بنجی ہوئی تھی۔ اپنے ہر دیوناکو وہ جبیل ترین ہتی جائے تھے۔
برستش کے درجے تاکم بنجی ہوئی تھی۔ اپنے ہر دیوناکو وہ جبیل ترین ہتی جائے تھے۔ اور بی عقیده و ان کے خیل و تصور کو اتنا بلند بے جاتا تھا کہ شاید دہاں تک دور جدید کی مادی
اور معقولات بیت د طب کع کی رسائی و شوار ہج اعلاوہ ازیں، تصویر خی اُس زطنے میں اتنا
معبول اور ترقی یافتہ فن نہ تھا در اس کی موج دہ آسا نیاں قدیم اہل یونان کو میسر نیمس ،
یس اُن کی ساری کو ششنیں سُت تراشی اور اس کی ترقی بیر مجتمع ہومیں اور دو کی بجائے
اُن میس ایک ہی فن میں مقابل اور مناف کر نا بٹر تاتھا۔

میسینی ایلے وکر آجا ہوکہ اہل ہیکاس اقر سے سوسینی کے ولدادہ تھے۔ بانجویں صدی
قبل سی میں ہم ان کے اس شوق کو اور بھی زیادہ باشے ہیں۔ تمرن کے ہمقدم فن شعر نے جو
وسعت دتر تی عال کی تمی، سوسینی کا اُس سے منا شر ہونا لازمی تھا بھر بدا ں اس
فن بطیعن کی داکمتی ہیں اضافہ کرنے کو اب تئی تئی تسم کے باہے اور ناچ رائج ہوتے جاتے تھے
اور ان سب نے ل کرعمد فا تولیس کی موسینی کو ایک بڑا فن با دیا تھا۔ اس کے باک ال ہر کلس
کا زیر شیم بھے جاتے ، میلے اور تہوار دل میں اُن کے باہمی مقابطے ہوتے اور فاقلیس نے فاص
ان طبوں کے لیے ایک عالی شان قصر علی ہوتا تھا۔
کا جود وان میں تبدات خود شرکے ہوتا تھا۔

ن خطابت الگرانی کائی تهذیب کی سب سے ممتا زخصوصیت الل انتیمنز کی خطابت اور محمع عام میں تقریبر میں . اپنے آئی اونی بزرگوں سے خش بیا نی اور فرکوئی انمین ورتے میں مقریب کی تحریر وکتابت کا رواج نہ ہو، نیز (تومیت) اور مسلطنت انتہروں کے رہنے میں محدود ہوں ، فن خطابت کا وجود میں آنا بائل قدرتی بات متی ؛ البتہ اس فن کی ترقی کلیتہ آزاد ئی تقریرا ورجموریت میرخصر، کوادر ہیلاس میں کم سے کم انتیمنز الیا مقام تھا جماں یہ دونوں بامیں ہوجود میں ۔ بین خطابت نے جسبی قبولیت اور قوت وہاں بائی ، اقوام سلف میں کمیں اس کی نظیر منیں ملتی ۔ بین خطابت نے بین قبولیت اور قوت وہاں بائی ، اقوام سلف میں کمیں اس کی نظیر منیں ملتی ۔ بین خطاب ایک بین ایک میں لوگوں کو اپنا ہمنیال بنا باجا ہے ، عمدہ مقرر مونا صروری میں ۔ بین خطر میں اس کی نظیر منیں میں کی ساتھ میں کہیں اس کی نظیر منیں میں کی ساتھ میں کا میں لوگوں کو اپنا ہمنیال بنا باجا ہے ، عمدہ مقرر مونا صروری میں ۔

ا درج نکہ تام آزا و نتہری اس محلس کے فرکن تھے ، لنذاجس کسی کو دمل میں رسوخ وا نترح اسل كرنے كى ذرائمى تمنّا، يا بنى رائيں ظاہر كرنے كاشوق ہو تاتما، أس توطيب بنة قابليت يعدا کرنی مقدم متی ا دراس طرح اسپیاسی اقتدار ا یا حصول عزت د ماموری کا سب سے بٹر ا اً له فن خطابت ما ما جا ما تا الساك علاوه التيمنزم به قانون نباديا كيا تعاكه عدالت ميں سرخف اپنے مقدمے كى خود بيروى كرے اكدموز رائتخاص يا نامى خطيب، اپنى وكالت اور دجابہت سے عدالت کومرعوب کرنے کے لیے ،مین نہ کیے جاسکیں ، اوراسی قانون کا فتجه تماكه فن تقريرا بل انتيفنزكي حزورياتٍ معاشرت مين داخل موگيا تما اساقه بأن بي انش پر دازوں کا ایک گروہ پیدا ہوا جوا ہل مقدمہ کے بیے ہستغانہ ،اور برأت یاصفائی كى مخرىرى تقريرين " تيار كرنے ملكے - ا دراس مِنتے نے ايک طرف تو انفين طقی استدلال ا اینیج منیج اور تا دیل کی نئی نئی *را*ہیں د کھلائیں ادر د وسیری طرف سوفسطاً میت کی بیا پیغبو<sup>ط</sup> كى جنّا ترمين ابنے فلامر فريب صول وعقائد كى وجست نسايت بدنام مو ئى اوراب تك مطعون ہو ؟ اس گروہ کے مقرر کی کومشش میں ہوتی تھی کہ زیر بحبث معاملے کے اچھے اچھے بلوتائيديا ترديدكے يلے وحون اورسب حرورت كفيس مفاحت ورواني ك ساتمين كرات ليكن سونسطايئوب كي سي خوش بياني اور حاضر حوايي في اخير مي عامياندات في اورجرب زباني كى كرده صورت اختياركر لى تتى -

مریخیای خطابت اور تمدن کی ترقیوں نے آئی اونی زبان کو بڑی دسعت اور تقویت مخبتی تریخیای

بے یہ آن میں قدیم سے دیو تی سیس کے ہم کے گیت ہل کرگانے کا دستور تھا رٹویوتی سیس شراب ورجب مانی خوشیوں کا دیا تا تعاجب کی تمام زندگی کلیفات اور آلام دنیا دی سے لوٹے میں گزری ہی اورگیت شروع کرتے دقت کمری کی قربانی کی جاتی ہی ۔ اسی سے یہ گانا شریحیڈی بعی ' کمبری کا گیت '' کہونے گا ادرگانے دلے گروہ نے ایک سانگ کی صورت اختیا رکر بی جس میں اقرارا کی شخص ڈویو تی سیس کا جمیس مبل کرائی کلوف سے اور خوشندی کے گیت گانی کا تا جا اور ساتھ دلے آ دازیں طاک کیس میں جواب نیتے جاتے تھے ؛ اس کے بعد رفتہ زند ترقی میں کی کار مرابی سر آگی تو کی جانے گئے ہوں ؟ اس کے بعد ارتباک کو بی کار مراب دا تعاف بیتی آئے ہوں ؟ اس تا تا کہ بی صورت بنی شریح تی کا ا

متی دبست ہے جاسع الفافائی اصطلاحات ورترکیبر گن کے روزمرہ میں داخل موتی جاتی عقیں اورا دلے مطالب کے ایک سے ایک دیکٹشس سرائے نکل آئے تھے۔ زبان کے اس طرح منجینے اور تھیلنے سے اُن کی شاعری کا متا تر میو نالازی تھاا ورہم تھی میں تی اِس کی کے وقت سے اُن میں متعارف کتیں ایک وراورا وزان شعرایکا دہوتے ہیں ورخوداصاف ع مس می درامے کا اضافہ کیاجا تا ہی ؛ ڈرا اکو ایک قسم کی نمنو ی تمجسنا چاہیے جو اسمجے بیتول کھرکے د کما نی ما تی متی - اوّ ل اوّل ُس میں ایک ہی خفر کسی قدیم سور ما کامبیس مدل کرا تا اولی کا كونى يرمعائب سرگزشت بنقل كرك و كاما تا اليد افسان كوشر كمندى كمت براج ئىسىنى نتاعر<u>نے سو</u>ڭن كەز ما<u>ن</u>ەمىن تىروع كىاا در فرى نى كس ادر كىراسكا قى لس جىيے ناموزشوانے فروغ دیاتھا؛ ان میں اسکای س جعد فارقلیس مک زندہ رہا، یورپ کے عاليه اورا لفانط يرشكوه كے لحاظ سے كهيں آساني الهام اوركهيں غيب كي آوازيں بسلو) موتے ہیں اور ارمنی کے صنمن میں و ہ عدل وا نصا ف انتیار وحب وطن ا ورحمیت و ترت<sup>یت</sup> کی بیر اینر تعلیم کانقش دیوں میں مجما تا ہج ۔

سفا کلیس اور در در در در این مین کا جانشین سفاکلیس تفاجوخاص عهد فارقلیس کا شاعویم سفاکلیس ناجوخاص عهد فارقلیس کا شاعویم اس کی شهرت و کامیا بی نے اپنے بیش رو کا بازار سر دکر دیا اور اُس کا آینده وارث سخن یوری بیری بی قبل سروق ندمے جاسکا ؛ سفاکلیس کی نظم میر بعوز مقابا ایسے بلیف و دل رُ باہیں کہ امنیس طا کا کہ بنتی کے نفحے کہا جائے تو بجا ہم یک گرخت شعر برا معکم ورآما براس کا احسان یہ ہم کہ اس کے قصوں میں کئی کئی اشفاص آینے برآنے لگے برائے تھے میں سے دورا آما بیراس کا احسان یہ ہم کہ اور اکسی بیدا معولی کئی ، یہ رسم معمی کہ خود و شاعر نقل میں حصہ بے اُس نے ترک کردی اوراس طرح درآما نویسی اوراکیڑی (یا نقالی) کودو

جدا گایزفن نبادیا ؛ اس کے علاوہ اسکای آس کے طرز کلام کو 'وجو زیوتا 'وں ہی کے یہ زیادہ موزوں تما''اُس نے بدل دیا اوراُس کے ختک اور تحکیانہ لب و لیمے کومعتدل نباکے ایک نتا نسستہ اور شگفتہ ، گرفلسفیا نہ ہیرا یہ بیان اختیار کیا۔

کوامیڈی سفاکلیس کواس خری اصلاح کی صرورت غالباً اس ولسط اورپیش آئی کداب ڈوسامے کی دوسری سم معنی کوامیڈی کارواج شرصا جاتا تھا اوراس کی پرلطف شوچوں کے سامنے شریحڈی ایک بے مزہ داستاں ہوئی جاتی کھی۔

ظرافت عام طور برانسان كومحبوب بو گرا تيمنر آس درامے كى اس نى قسم كو فرفغ، اولان کی آزادی اورجمبوریت کے طفیل میں طال ہوا کر ان کے بغیر سِم ور واج اور ملکی آئین و قوانین ، ا و ہاہم عقائد کے نقع نے گھا ناا وراُن بینسی اڑا نی محال ہو۔جب کاشاعر كواظهارخيال ميں يوري آزا دي نه مواُس كي گول مول باتين مکيلي مېونگي نيځيتي ؛ مگر التمنزكي يبسطائب نوبس فقط لوگور كومهنا دنياسي انيا كمال مذحانته تقع لمكهايني متین برا دران تربیخیری کی طرح ، لوگوں کوغیرت وحمیت، آزا دی دوطن پرتی کی أتعليم دينا، أن كالجي مقصود صلى تما؛ فرق اتنا تماكم شريحيدي كاموضوع كسى قديم سورما نیم ویوتا کے قصے ہوتے تھے اوراکن کے بیان میں وقار وسبنجید کی صروری متی ۔ نیم کوامیڈی میں موجود ہ حالات اورروزمرہ کی زندگی کے مناظر پیش کیے جاتے تھے اً ورأس كى زبا ن بـ تئكلف، رواں اور طرافت آمينر ہو تی لمتی ؛ باقی بزرگان رفية اور فدائيانِ وطن كے كارناموں كى ولولہ انگينر ما و تازہ كرنے ميں ما أن كى رئيس مير ا بعارنے میں ، کو آمیڈی نے جو قومی خدمت انجام دی وہ کچر کم قابل قدر ندمتی ۔ ا مزید براس کوامیزی انصاف ومساوات کی یے باک وکیل متی صب سے اہل حکومت

<sup>&</sup>lt;u>اله کوامیڈی کے نفظی عنی و گانوں والوں کا گیت، ہیں اور یمی اقل اوّل ڈیونی سس کی درگاہ برمل کر گایا جاتی ۔</u> گراس بیل بتواسے ویہاتی مذات کی ماتیل ورائے ہم کے تسخ آمیز اضانے نقل کرکے و کھائے جاتے تھے ہو،

خون کهاتے تھے کدان کی ذراسی لغربشس ماتحکم وجبر کی محص تبهرت پر ، اہل کوامٹیک اس طرح اُن کے بیچیے بڑتے تھے کہ ان کی زندگی ونٹوار موجاتی ؛ اس ہجو میں کنا یے کو بالعمرم صراحت بر ترجیح دی جاتی تھی۔ اگر جبرائیں شالیس معبی ملیس گی حن میشعرائے انیضنر شاکستگی کی صدو دسنے کل گئے ہیں۔

----

## باب فيم باب فيم حنگ بيلويني سس سيلطنت انتيفننر كازوال اورسباريه كاغلبه

اس باب کو گھتے دقت یو مان کا ہر تو خول دا فسردہ نظراً تا ہی کیونکہ یہاں سے اُن داتھات کا آغاز ہو خوں نے بالاخر ہیلاس کا در تِ علمت بارہ بارہ کر و یا اوراس کی عکوت و قت خاک میں مادی ؛ بے ستبہ بنی انسان کی ترقی دسر سنری برخوش ہونے والا کوئی دو تی میں ایسانہ ہوگا جو آیندہ خانہ حکیوں کے مناظر خومین پرنہ کوٹر سے اوالی یو مان کوخود اپنے ہاتھوں سے اپنا حبم مگار کرتے دیکھکر متا تر نہ ہو لیکن کشت دخون کی اس منج دہ دراستا کو ہم اس موقع برزیا دہ طول نہ دیں گے کہ دہ نہ جم کتاب سے آستی رکھتا ہی نہ زیادہ کو ہم اس موقع برزیا دہ طول نہ دیں گے کہ دہ نہ جم کتاب سے آستی رکھتا ہی نہ زیادہ کی موت بینی محکومی ہوا۔ اس سے کہ ان سے بنی جو لئے والاب می ہیں متا ہی کہ تو ہیں ہم شیم کی موت بنی محکومی ہوا۔ اس سے کہ ان سے بنی جو لئے والاب می ہیں متا ہی کہ تو ہیں اور اُن کی ملاکت ، سے کن کے الفاظ ہیں ، جب ہوتی ہی خود کشی سے واقع ہوتی ہی۔ اُن سے مار وی ہوتی ہی۔

جنگ کی مهی دجه یا د ہوگاکہ مصابحہ ق م میں ہسیار نہ اوراتی خنریں یک عدر مصالحت کیا گیا تھا کہ تیں برس مک فرقین خنگ مجادات سے باز ہیں گے، لیکن ع سلطنتوں میں اسی مصالحت اکثر وقتی مجبوریوں اور شختوں کی نبا بر ہوتی ہو کہ دم نے کہی دوسرے موقع کا انتظار کیا جائے وریز ہتھال قوت کا شوق جوجیات کا فطری خاصہ ہو، ہمیشہ دوطاقتوں کو باہم مکرا تا رہا ہو؛ ہسیار ندا دراتی خنرمیں مجی جب مک ایک دوسر سے مخلوب یذہوجائے مصالحت و خوار متی اور زمرکورہ بالا محاہدے کے باوجودا ہل ایمضر کا

شنتاہی اقتدارا در روزا فروں فروغ ایسی چیز نہ تھا کہ اُس کے ہمسایوں کوسخت ماگو ا ر نه گزرتا -اس کےعلاد و زیقین کی آلی دجه عدا دت میں کوئی فرت ۴ یا تھا : قدامت میت سیارنهٔ اُسی طرح حکوم<del>ت خواص کا حامی اور جهوریت کا نخالف تمااور حدت پیند آمینز</del> سادات دا زادی کاسیا کسل اورخواص کا د ل سے دشمن تما ، اور ایسے بنیا دی اختلا<sup>ت</sup> کی موجود گی میں ان دونوں للطنتوں کا امن وصلح سے رہنا مکن بذتھا۔ ب سنبداتیمنزمس کا کمن کے وقت سے اب مک ایسے اہل لڑا کے موجو و تھے وہسیاڑ کے ساتھ دوستاندائےا دکے خوالاں تھے لیکن غالباً اُن کی نظر نمالفت کی تہ تک نہینی تی اوریایه که، خواه و وخو واس سے بے خربوں، ان کے ول ندر ہی اندراسیار شکے اصول تمدن ا درحکومتِ خواص کو اینے ملی نظام سے ہتر شخصے تھے! فارقلیس (سرکالیس) كسى ايسے د هو كے ميں نہ تھا۔ وہ خوف جانیا تھا كہ جب مك جمهورا ہل التيمنز كى طبائع نبل جائیں اوراُن کی آی او نی خصوصیات ہی مذمٹ جائیں اس وقت مکٹر ورئین بکونی<sup>ں</sup> بیت انمیں گاہ رعایت ولیٹ دیگی سے مہنیں دیکھ سکتا ؛ اوراسی سے وہ بہت پہلے سے لینے اہل وطن کو آنے والی صیبت سے خروار کرر ہاتھا اور جنگ سے چندروز فتر کی س اینی تقریرون میں ہسیارٹہ کے صدکی دحوہ باسکل صاف صاف بیان کروی قیس کیونکمہ أُس قت بتي كى معنى مقتدر اشخاص لاا نى مول يقتى بحكاتے تھے ۔ اورا گرأن كے وتهمن ابل سیار شهی بهث و هرمی میرند و نترانس توغالبًا فا قلیس کی مُرحوش نصاحت می ابل انتينىز كوجنگ پرآماده نه كرسكتىمتى -

بی تیرمال، را انی کے اصلی اسباب تو یہی فریقین کے قدیم اولینجی اختلافات اور نیز اہل میڈینی سسس کا صد ، سیمنے چاہئیں نیکن اُس کی جو ظاہری اور قریبی وجو ہیٹی مئی وہ بہ اجال آگے آتی ہیں : -

. . ب ب ب ب با ایمنز و اسمبار شرکتسی ساله معالحت ما مع کو۱۳ برس گزرے جنگ کے طاہری اسباب ] انتیمنز و اسمبیار شرکتسی ساله معالحت ما مع کو۱۳ برس گزرے

تے کے فہرکورنتھ اورائس کی نوآبادی کر کا پیرامیں بڑائی چیڑگئی ۔ بیجزیرہ جسم ج کل کارفو کتے ہیں، ب یا تواہل کورنتھ نے تمالیکن دستور کے موافق اس کی حکومت زا و ا درخو د مختار مِتى اورجب سرسه مِن مِن مي كورنتون أسي بعض امورنداعي ميں د ما ناچا لا توه و نه دې ملکهه الراني برآما ده مېوگني اوراس حبگ مين اېل تينسنرسه طالب مداد موني. چانچەاس كى مددكے وانسطے چند تنگی جہاز اینی كاسے بھیجے گئے . یہ كارروانی اگرسی له عبدمصالحت كے خلاف بجى تى تومصالحان طريق سے اہل يتھنز كوعد شكنى ير متبقه كب جاسكاتا تما گرحکومتِ كورنيمة مسيار شركي حليف، ١ در بجائے و دائيمنز كي تمسري كا دعوىٰ ر کمتی تھی۔ اس واقعے پر نہایت برا فروختہ ہونی اوراس کے سفیروں نے اہل ہسیارٹہ کو الرانی کاسخت بنشتهال د لایا که دشمن تماری شستی اور بے بیروا نی سے فائدہ اُنٹا ر اې اوراب اس کی قوت وخو وسری سی عهدو بيان کی هې يا نيدنني ربې ېو ـ جُنَّك كا دوسراحیلا بل مُحَارانے پیدا كیا۔ ایتھنزكے بیمسایے تجھیے معاہدے کے بموجب ریاستهاے بلّو نیمسس کے اتحا دمیں شریک ہوگئے تھے اور انیکی کا سے ان كى اكثر حمير حيا الرستى تمنى حياني حبك سے كچه مدت بيك الالتينزن بيزار موكراعلان كردياتنا كها تَتِمِنزا وراس كے محكوم اتحا ديوں كى سى نبدرگا ، يرسماراك جهاز نه آنے یائیں؛ ورنہ اُس کے ساتھ کوئی تجا رقی تعلق رکھاجائے۔ ان انتہاعی احکام نے ہل گارو کی جها زرانی ادر تجارت کوببت نقصان بنیجا یا تما اور ده وسیار شرکے پاس فریا د لائے تعے کہ یہ کارروانی کمی سی سالہ صالحت کی نقیض ہو۔

الغرمن ان واقعات نے اُس آگ کوجو دلوں کے اندرسگگ رہی تمی زورسے عیر کا دیا اورسنتا سیم تم کے اور خرمیں اہل ہسپاریٹرنے لینے حلیفوں کا ایک بڑا حبسہ منعقد كياج ميں بالاتفاق طويا ياكه التيننزكے ساتھ لاائي ناگزير ہو۔

استهار بلك در فريتين كي وت المرفيص ك ما وجود الشيمار حلك كي معتف ك معدد ما كلما

ا در الایم قدم سید به به ار شه کے علیمانی فوجی تیاریاں کمل نہ کرسکے ان آگر کس ا درا کا ئید کے سوائے تام بلوینی سس کی ریاستیں شریک بیتی ا در بیر دن بلوینی سس سے بھی متعد دشہر دں نے ساتھ دیا تھا ۔ لیکن بجز کو رنتھ کے ، بحری قوت ان ہیں سے کسی کے باس نہتی ا در کو نہتی بیڑے کو بمنی بجو کو رنتھ کے نگ دہانے پراہل تیمنز مقید کرسکتے تھے ۔ البتہ شہر سیر آکیوز (صفلیہ) کے ل جانے سے یہ نفق بعد بیں رفع ہو یا تھا ا در ہم آگے بیر حییں گے کہ کس طرح انیمنز کی بہت بٹری فوج اس دور دست شہر کے سانے لڈکر تیا ، ہودئی ۔

اس زبردست اتحاد کے مقابلے میں بجرائیمین کی تقریباً تام جزائری اور ساحلی
ریاسی ابن ایمنسنر کی طرف میں ۔ اور کرکایدا کے علاوہ فیلیج کو رنتھ کی کمنی ، بعنی ساحلی
شہر زیائٹ رہمی اُن کا حلیف تھا ؛ اس طرح ان کی بجری قوت اسبار شد سے کمین یادہ
میں اگر جہرتری ا فواج میں وہ اپنے و شمنوں کے قدمقابل نہ تھے۔ مگرا تیمنسنر کوایک بڑی
اسانی یہ حال متی کہ حبال کے واسط اُس کے پاس معقول خزانہ جبع تھا اور سالانہ یا جبہ وہول کرنے کے واسط اُس کے پاس معقول خزانہ جبع تھا اور سالانہ یا جبہ اُسی کے دوسے اُسی کے بیاس معقول خزانہ جبع تھا اور سالانہ یا جبہ اُسی کے استان کی بڑی جسیت یہ تھی کہ اُن کے حلیف آزاد اور میا وی ورجے کے شہر تھے اور اسی یہ جبگ میں ہو ہے جوش کے ساتھ حصہ ہے
اور میا وی ورجے کے شہر تھے اور اسی یہ جبگ میں ہو ہے جوش کے ساتھ حصہ ہے
اور میا وی ورجے کے شہر تھے اور اسی یہ جبگ میں ہو ہے جوش کے ساتھ حصہ ہے
شرکت جبگ میں کی وائے ہو کی وجہ سے متی اور اسی سے اہل اسبار ٹہ کو یہ کئے کا شرکت جبگ میں کو ماتی ہو ورک کی وجہ سے متی اور اسی سے اہل اسبار ٹہ کو یہ کئے کا موقع مل کیا تھا کہ ہم ایمنسز کی فاصبا نہ سلطنت کے خلاف حق اور اُن واؤی کی راہ ہیں۔
جماد کرتے ہیں۔

جنگی تدابیراور شعرب ایم تقدیر، گویا نام بونان و وحقوں میں تقسیم موکراس وقت کٹ مرنے برتل گیا تھا . لیکن جو کمر سیار ٹہ کی تزی قوت زیا و کمتی لهذا فارقلیس نے

لینے اہل د لمن کوصلاح وی کہ و کہمبی تری اوا دئی نہ اوس ملکہ شہر کی لمبی فصیلوں (ملاحظہ ہو صفحه ۱۸ مین علعه نبد موجائیں - اس طرح اگرچه آیتی کامیں دفیمن فسلوں اور باغات و دیہا كوبرما دكرسكتا تعاليكن الل انتيمنز كوعوكانه مارسكتا تعاجن كاسمندري راسته محفوظ اورآمد وفرت کی راہیں کھلی ہوئی تمتیں ۔ اس جُنگِ را فعالذ کے ساتدوہ لینے بٹرے سے جزیرہ نا ہے بيلويني سسس من عابجا وها مي كرسكته تعے اورا گرا مذرونی علاقوں میں و و تاک نه بڑھیں ، اورنه فتوحات کے لاپج میں شری شری فوجیں جو کھوں میں ٹو الیں، تو فارتکیس انمین بقین ولاً ما تما كه وه اوراً ن كى للطنت كبحى نعضان مذاً ثما ئے گی ملكه حيث دسي سال ميں ا پنی مدافعت اور بحری ماختوں سے دشمن کو عاجز درینے ان کرنے گی۔ مورخ طوسی دیدش (توسی د دیز) کتاب که دُرحقیقت بهطریق حرب انتیننزکے واسطے سب سے محفوظ و کارگر تعالیکن س میں خرم واحتیا طاورایسے صبرواستقلال کی صرورت بھی کدا ہل انتیمنز کی بے چین طبیعت کا اس برقانع اورس سرا ہو ناشکل تھا۔ چنا کنہ فارقلیس کی وفات کے بعد ہی اج متضیبی سے جنگ کے تیسرے سال واقع موئی، اُس کی دورا مذیت نہ مذہبرین خاک میں الگئیں ورا کھوں نے وہی کیا حس سے و وہیشہ الھیں شدو مدک ساتھ روکتار ہاتھا" اسپارٹر کے حکمہ آور مبی فارقلیس کی تدبیروں سے بے خبر مذیعے مگروہ سو لے اس کے کچه نه کرسکتے تھے کہ ایک طرف آیٹی کا کوہرال یا ال کرتے رہیں ادر ا دھوا نتیمنز کے محکوم اتحادیوں کو اُس سے منحرٹ کرائیں ۔ ا درجو نکہ اُن شہروں میں اُمُرا اوّل سے انتیسنز کے ا خلات تھے لہذا امید بھی کہ اگر انھنیں مدا دہنیائی جائے تو وہ انتیفنزسے مگر جائیں گے اور اسسيارله كومدونه ف سكے تومى انتي نتركے بيے نئى نئى وشواريا ب صروربيدا كرديں گے۔ ا ورّا خرمی کچونصلوں کی سلسل تباہی اور کچواپنے ہاتھ توں کی یہ بغاوتیں کُسے اسیامفلس اور مجور کردیں گی کھ صلح کرنے کے سوائے کوئی چاڑہ کا رہاتی ندرہے گا۔ این کابیط اور فارتلیس کی و فات اسی خنوب کے مطابق ابیار شاوراس کے حلیت سام اس می میر

ا نین کا پرحکه و رمبورمی او نصلیت الرکز بغیر مقابد روث گئے . دوسر کا لُمُنوٹ بچرحکه کیا اولام تبیش بن وگونیو کی کثرت سے ایک و بااسی لی حس میں شرار دن آ دمی مرکئے اور لوگوں میں سخت تشویش بدا موگئی اسی رانے میں فارفلیس کے بعض مخالفوں نے اُسے طرح طرح سے موروالزام نباماچا یا ، اورلوگ عبی جنگ میں نقصانات اوراس خوفناک و باکی وجہ سے لیے برمزاج ہو کہے نتھے کہ اس سال اُ کھوں نے فارقلیس کوعہد ہ سے پیالاری پینتخب مذ كياا وراس بيرسركاري صابات كي تتعلق مبي حرمانه كرويا ؛ لكن يد تقوش ون كي مات متی اورجب خودحله اورا بل بلوینی سس وباک خوت سے وایس چلے گئے اور تبرس ہی اس بلاکا زور کم سوگیا تو فارقلیس کی خدمات وا وصاف ایسے نہ منے کہ اُس کے ممنون ہم وطن الحیل الکل معلا دیتے یا اُسے ذلیل کرکے خوش مہوتے۔ عام بریت نی كى حالت بير كُنفوں نے اپناغصّە اُس بيراً مّارليا تحاليكن حلد ہى بنيان مبوئے اور حب انهی د نوں میں اس کے معین احباب و اعزّ ا اور بھیر د وجوان بھٹے و باسے مرے توا ہا تنہیر کواس مزسمت ها دم وطن بربهت ترس آیا د و را بنی نامن*کری برسخت مذامت مونی* -فارقليس كيراني عهدُ بير فايز كيا گيا!وراس غيروسي ترمم اختيا رات عاصل مو محمّهُ -مگراب س کی عمر سایله سال سے گزر حکی متی اور ماز وغموں نے ندم حال کردیا تھا بھو سے د ن میں ایک مسلک تسم کا بھا ر آنے نگاا ور آخراسی مرض میں اُس نے جان جا آخری كوسوني دى والمسيم ق م) اس کی خلت د صفات فی از قلیس نے جومر تبرا نیے وطن کے زمانہ عوج میں حال کیا وہ م اس کے پیلے کسی کو طانہ اس کے بعد ۔اسی لیے ماریخ یونان قدیم میں جینے مشہور ما م تت میں اُن سب میں فارطیس کوجوغطت ونیکنا می حال ہو و کسی کونصیب بہیں۔ يهان تك كه سكنديمي، جود نياكا سانامي فاتح گزرا بي، انساني شرافتون مي فاقليس كا تْيِل سني انا جامّا - كيونكه آدمى كي حي برگزير كيّ نه تو مُلى خوّ مات بين نه اوركوني كام ج

اس نے ابی ذاتی شهرت وا قداریا آسائٹ و نائٹ کے یہے کیے ہوں۔ مکلا کا حقیقی معیار و و فدمت ہی جو د وسروں کی اعلاقا ، اُس نے انجام دی ، اور و و فائدہ جو قوم یا بنی نوع کو اُس سے ( بالاراد ہ ) بنچا۔ اوراس علی رسے طاہر ہوکہ طلح لفنا کسنی فائد و خوم یا بنی نوع کو اُس سے ( بالاراد ہ ) بنچا۔ اوراس علی برخید، توسی و دیز کے سکند فلم کا مرتبہ وطن برست فارقلیس سے بہت بیت ہی۔ کیونکہ ہرخید، توسی و دیز کے الفاظ میں ، و وروجہ ورکارہ نا ،، ہوند کہ تا بع، اُس کی فیصلت کسی طرح بنیں مٹ سکتی کہ فارقلیس جمہوریت کا سیانا یندہ یا وکیل اور ببلا مالی ظرف یو ، انی ہوس نے اپنی ساری قوت فاتون عدل ا درحقوق مسا وات کے انتحت ر و کروش کی اورجس کا اقتدار مجی خودخوشی اور نس سے نہ ہوا ؛

فارتلیس کے جانسن فارقلیس کی و فات کے بعدا تیمنز میں سی جدیا و وار ندس ورتجر برکا اور بعض کا میاب فادم دول کوئی مذر کا طلبہ وہ لوگ صاحب قدار ہو گئے جومحف اینی برجوش تقریروں سے لوگوں کو خش کر لیتے تھے ، گریا و رکھنا چاہیے کہ لوگوں کا اس طبح نالائن گرجا لاک افراد کی تقریر یا تحریر سے متا تر ہوجانا، خاص جمہوری نظام حکو کا نقص میں ہو کمکر نفاط میں کا عام خاصتہ اور جذبات کا عقول و افعال برسلط ہوجانا، فاص جمہوری نظام کو افراد ہوں یا توم ، محض اُن کی تعلیم و تر مبت اور خراث برخصر ہی ۔ اور ان سب ببداؤں کو تدفی فرار کھکر ہی جمہوریت کو ایک ترقی فیریر تمرین اور قومی فلاح کا بہترین طریق حکومت کو تدفی ورند نقائص سے و نیا کی کوئی جمہوری حکومت ہی وابل بری بہترین جو تا کی کوئی جمہوری کو مت بھی وابل بری بہترین جانس ہو۔

غرض جمبورئد انتیمنرمی اب سب سے زیا دہ قوت کلیوں اور بھر آگی بادیر کوهال ہوگئی تمی گرانیمنر کا دولت منطقه کلیوں یا اُس جسے دو سرے مقررین کوخاطر میں نہ لا ما تمااوراس نے اپنی سیاسی انجمنیں الگ نبالی میں ؛ با بی ہم سلطنت کی عام روش ابھی مک وہی تمنی اور جنگ کے متعلق تھی فار قلیس کے دستوراس سے انجوا نہ کیا گیا تھا ؛ جنا بخیر فیمن کی ایٹی کامیں فارگری کا جواب بحری حلوں سے دیا جا تا تما اوراس میں دولڑا ئیاں جتینے کے علادہ الل انتمنٹر تیلو پنی سس کے متعدد ساحلی خهروں کو تباہ و بربا د کرہے تھے ا درا د صراُن کا امیرالبحر فدرمیو خلیج کورنتھ کا بحری *رہا*تہ رو کے مبوئے بمت اور ایک سیدسالار، وموس تفنیز، اطولیہ برفوج کشی کرر ال

شدیدخوں ریزی لڑو ائی کے تبسرے سال زیقین کی شمنی اعتدال دانسامنیت کی عدودے باکل اِبرکل گئی متی: اتیمنزیا اُس کے کسی اتحادی کاجو باشندہ الاس اِللہ کے ہاتھ بیرجا تا تھا ، خواہ مصافی ہوخواہ غیرمصافی ، وہ اُسے بے درینے قتل کرشیتے مخے ھی کیعف موقوں سرایعی اورسفیر کک اُن کے طیش وغضب کا تشکار موئے ۔ اور کھے ہی حالت ذریت نانی کی متی ۔ مفتوح شہروں میں قتل عام کی مہلی نظیر سیار ٹدنے قائم کی متی كه جب طویل محاصرے کے بعد میلا شیر کی ہما درفوج نے انتیا رر کھے تو فتحندوں نے البنے تھینری دوستوں کوخوش کرنے کی غوض سے تام ال شہر کوموا دیا۔ استیم کی سفاکی الل انتيننرن مطى لينديس وكمائي كدجب أن كايد التي دى بسيارات كي سازش سے باغى بعوگیا ا در پوچھور مو کراسے اطاعت قبول کرنی ٹری توکلیوں کے مشوسے سے اہل تیمنرنے حكم ديا كەشكىت نوردە باغيوں مىر كونى بايغ مروزىزە نەھپورا جائے ؛ لىكن بعدمىي س ب رلمي ريحبتائ وردوسراحكم معافى كالميجال بيرهي اشنى به معافى ينيي ، ايك مزار کے قریب اہل مقی لینہ اسے جانی تھے۔

سفك ميريا المولية يرسيه سالار وموس تمينزكي فوج كشي حنداس سو ومند بنهوني اواس وخوار گزار ملك سے اس كو ناكام لوشل براتما ليكن تقويرے بى ون بعداس نے اكر مانيا وشمن برایک نمایاں فتح حال کی (سلنامی ت م ) اور میرانیی فوجیں سینید کے غربی ساحل سراً مّارين اورسكوس سرة العن موكن جو خاص استارته كاعلاقه منا - اوجهال سے غارت گری کے علاوہ امل سینیکو ہسیارٹہ کے خلاف ابجائے کابھی موقع

حال تعا؛ لہذا ہے۔ یارٹہ سے نوراً ایک فوج اُسے نکا پنے کے بیے بھی گئی اورا سے ہرطر ے گھیرایا۔ اسی کوسٹشش میں ان کا ایک حصد فوج سفاک ٹیریا بیٹنی تعین کردیا گیا جو بیلوس کے بالکامتصل یک حیوا ساجزیرہ تھا۔ ا درجهاں سے محصورین برحلہ بھی کیا جاگتا تھا؛ لیکن ایمی حله مذہونے یا یا تھا کہ ایٹی کا سے ا درجنگی جہازامدا دکوآ بیٹیے اور دروتشنیز نے بڑی حالا کی سے سفاک ٹیریا کی آمدرفت کا راستہ منقطع اورخود محا**صرہ کرنے والی فوج** كومحصور ومقيدكرن - الهي سباميور مين جواس طرح جال مي تعني كئ بعض نامواشخاص بھی تھے اوراُن کے گھرنے کی اطلاع اسما رام میں نوشہر میں ایک تملکہ طراکیا۔ حقیقت یہ م کہ اسپارٹہ کی محدود آبادی ہے دریے زیادہ نقصا بات برداشت منکری لتى اوراس ماز ەمقىبت نے معیں سخت پریت ن کرویا تھا۔ ایتھنز کی قوت توڑنے اور لینے حلیفوں کی فتکایات دور کرنے کی بجائے اسٹ اب سطح سے اپنے محصوروں كوبجانه كافكرتنا اورابل تهراس قدرد لشكسته موكئة تفى كه خوداً ن كے اعلیٰ حکام اتیمنسز گئے ا درصلے کی ہستدعا کی ۔ گرا ہل انتیننزنے جو شرطس میں کیں ان میں : وراندیشی کمتی نہ انصاف صلح کی تحرک ناکام رہی اور تقریباً ووسینے کی اگر بندی کے بعد سفاک ٹیروا کے محصورین نے ہتیارر کو دیئے ۔ روائل تام)

اس واقعے نے ایک طرف تو اسپارٹہ کو یونا نیوں کی نظودں سے گرا دیا اور دوسری طرف اہل انتیمنر فسنتے وظفر کے جوش میں حداعت دال سے تجا وز کونے گئے۔ یونا نی سمندروں میں مرطرف اُنعنوں نے لینے جہاز کھیلا دیئے اور شکی برھی دور دور کاکن کی فوجس گھر گئیں اور اُنھیں مجرو بر بر حکومت کونے کا دہ شوق حرّبا یا جبے فار قلیس ہونائی قوم کے حق میں فال بہمجتا تھا۔

اس المذكيس ابي بم جب دوتين سال مي هير بسبار ثه كى فوج ل نے انحميں چند فلسين ديں اور بسبار ثه كا بها درسب به سالار سراسی قواس شهر آمفی پونس بير قابض بوگا

نيرستان قصمي كليون بي ال شهرك يد الرقابوا اراكيا، توابل الميمنز كاجوش الكميري برك مندے كم موكيا اور ليف سيدسالار كياس كى كوستش سے اعنوں فرستندق م میں ہے۔ ارٹ کے ساتھ صلے کر بی جو نکیاس ہی کے نام پر اس ناکہ نکیاس کملا تی ہے۔ اس کی روسے فربقین کے اسپران مبلک اور فتوح فنہروایس دیائے گئے لیکن جریاستیں اہمنز کے ساترة فی تیں اُن براس کا قبصر رہا ا در شراعنی یونس کے سواے اُس کے سابقہ مقبوصات میں سے کوئی علاقہ کم نہوا ۔ بیں مجبوعی طور پر دیکھاجا ہے تواس دہ سال قبل وخو نریزی کا کچھ بخی تیج نه کل البته و ونوں فریق کی نه کی کمزور مو گئے اور اس میں بھی ہسسیار ٹرجوا سے وعی کے ساتھ اتیمنے کو منطوب کرنے میلاتھا زیاد ونقصان میں رہا۔ اُس کی دفعت خوداُس کے علیغوں کی مُطرمیں کم موگئی اور آس نے دوایک مرتبہ اپنے تومی دشمن ایران سے مجی مدد مانگے میں دریغ نہ کیا اور مرمنی صلح نکیاس نے اُس کے علاقے واپس دلافیئے مقیم تاہم حلیفوں کے بعض شہروں براکس نے اتیمنر کا تسلط تسلیم کریا تعاا دراسی وجسے اُس کا بڑا **حلیف** شہر کورنتمہ خو داُس کامخالف ہوگیا تھا جانچہ <sup>ا</sup>یہ ریاست امن کے بعدمی اٹھینز

الی سادیز اس طع ہم دیمتے ہیں کو اتیمنز کی وہ توت وسلطنت جواسلات نے نبائی متی جنگ کے اس بیلے مرحلے سے سیجے وسلاست گزرگئ ۔ لیکن مقیفت میں اُسے زیاوہ خطرہ لینے دوستوں سے تھا نہ کہ بیرہ نی دشمنوں سے ۔ کیونکا امن ہوتے ہی اُس کی آب دور آب بیرجنگ اور نیو مات کا جوش تازہ ہوگیا تھا اور آنٹ مزاج ل کا ایک گروہ اُسے بیرجنگ اور نیو مات کا جوش تازہ ہوگیا تھا اور آنٹ مزاج ل کا ایک اُلیک خود لینک اُلیک خود لینک اور المل تا اُلیک جو می اور المل تاریخ کے لیے اب تک سامان تعجب ہی جفل و ذا اس محنت و جفائشی کے ساتھ اُس میں اس بلاکی خود لینک اور طفلانے تھی کہ اس کی خوان مردولمن کا اور طفلانے تو کی می کی دار کی شال شکل سے ملے گی ۔ کمبی تو وہ ایک جوان مردولمن کا اور طفلانے تو کی می کی دور ایک جوان مردولمن کا اور طفلانے تو کی می کی دور ایک جوان مردولمن کا

فدائی تاکمی بزول عذار بر کمی خش بیان خطیب او کمبی نهایت بے شرم کا ذب۔
اُس کی مجیب وغریب جلیعت کا وو واقعوں سے کی اندازہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کو کہ
اُس نے شرط لگا کرا تیمنز کے نہایت ممتاز شہری بہتو نیکس کے سربازار مکا مارا اور
و و سرے دن خو دہی اُس کے گر جا کر سرسانے کر دیا کہ جو چا ہو سنرائے کو اِ اوردوسل یہ کرجب اُس کی شریف بی بی اُس کی برسلو کی سے عاجز آ کر حاکم شہر کے پاس طلاق
چاہئے گئی توالگی بیا دیز بیلے سے وہاں جا بہنچا اور اپنی بیوی کو سرح بسدگو دمیں اُ شاکر گھر
ہے آیا اور اس پر بطعت زبروستی سے اُس کا عضد ٹھنڈ اکر ویا۔

است کم کاشرت طلب سودائی مزاج نوبوان تعاجواب کلیوں کا جانشین ہوا اور جس کی بیشنب کوسٹنوں نے دو بارہ آتش جگ شعل کردی ۔ اس مرتبہ ہل ایتمنر کی طرف سے موئی تھی کہ دہی آرگئی کے نئے اٹھا دہیں شامل موکر اسپارٹہ کے ضلاف رہنے آرگئی یا بر فوج کشی میں بھی اہل آرگس کے ضلاف رہنے اگر کی طلاف رہنے اس کر ہا تھا اور بھر آرگیٹہ یا بر فوج کشی میں بھی اہل آرگس کے ساتھ تھا۔ لیکن میداں مات ٹی نید کے مقام پرجو الوائی موئی ائس میں ہسپارٹہ نے کا ال فتح بائی ۔ اورا بنی مت دیم ضرب و منزلت مال کرلی اور آرگئی کی نئی انجمن تی المجمن تا کا کا سفیراز و محرکی (مراہے تی م)

میں د وہ سپارٹ کے وعادی کا مؤیر رہا تعابی سناسمہ ق میں جب جزیرہ مذکو رکے ایک ر شرنے سیراتیو زکے خلا من انتمنزے امداد ماہی توالکی بیا دیز کو لوگوں میں شتعال جنگ بيداكرنے كا منابت عده موقع الى ميلوس كي سيخرے اُن كي آتش طبع برتيل كا كام كياتما الكي بيا ديز كي مجنو مانه تيونكو سن أس كي كو آسان پر بينجا دى - ا در پيرېزيد کیاش دراس کے اعتدال بسند ہم خیالوں نے رد کناچا یا وہ آگ قابومیں نہ آئی ملکہ تکیاس نے جتنا اُلین ڈرایا و ہ اُسی قدرزیا و وستیر بوٹے گئے اورا گر ضرورت ساٹھ کی تنی توا مفوں نے نتاج کی جاز متیا کر دیے کہ مهم کی کامیابی میں خیف سے خیف سنجم باتی نه رہے ۔ اتحا دیوں کی شراکت سے یہ زبر دست بیٹراایک سوچونتیں حکی جهازوں بر منتل مبواجس میں یا بخ مزار زرہ دیمٹ حبّگ زمائتے۔ تیرا مذا زوں اور نیم سلح سباهیوں کی جمعیت ان کے علا وہ تی اور پانچ سو باربر و اکر شتیاں رسدرسانی کے یے ساتم ممیں۔ اس عظیم اسٹ ن مهم کی قیادت پر نگیاس ، الکی بیادیز اور لا ماکوس منتخب کیے گئے تھے بنگی س کے بھادرا در تجربہ کا رمونے میں مشبہ سنیں لکن اُکسے الکی بیادیز کے ساتھ جو ہر مات میں اس کی صدیقا، ایسی مهم میمینا جے وہ نهایت خطر ناک مانیا تعا سخت نادانی متی ۔ لیکن ایمنزمی فتح مقلید کا جش مجران کے درجہ مک بنج گیا تھا۔ ا وراس بني دي مي أن سے عاقبت انديشي ياغور و الل كي أميدر كمنى ففول متى -اکی بیاد یزبرالزام ایک اور نام عدوا قعدیمی آیاکه مم کی روانگی سے چندروزیمی ادراس کافرار بون مرس دیو تاکے متعدد بنوں کی تمسی نے راتوں رات موتیں مجازوی اس دیوناکواہل تیمنز اپنی عبوریت کا محافظ دمرتی مانتے تھے اوراس کے ماہجا بُت فهرس نعب تمے ۔ ان تبوں کا اس طبع مجاڑا جانا دیا خوف انگیزسائحہ تما کہ سامے شہری الماطم بیا موگیا اور سخت توجین ندسی کے علادہ و کونے اسے جمهوریت کی شمنی برمحول کیا۔ اس مرام نمبیرہ، کامن بنام سریت بہ تعاان میں الکی بیا دیزے دشمنو<del>ں ن</del>ے

اُس کا نام می شامل کردیا تما ا درمهم کی روانگی سے بیلے اُس نے ہر خید کوسٹش کی کہ پید الزام عدالت مي صاحب موجات، گرأس وقت كوني ساعت نه موني اورأس كي و زگي کے بعد مخانفوں کو موقع مل گیا کدا ہل شہر کوائس سے مذمل کردیں۔ یہ بات کہ الکی بیادیر ایک بے اصول وارفتہ مزاج نوجوان ہی، سب کومعلوم تقی ا وراس کے روزا فروں ا تندارنے اس کے دشمنوں کی تعدا دمبی شرطا دی تھی ۔لیکن س مرتبہ اُس کے ساته بری ماانصافی کی گئی که همیک س وقت جب که و ه صقلید کے بعین تهروں میں التعنى كغطت نانى كرراتها اورأعن ايناحليف نباليني مي كامياب موكياتها ، اُسے ایک الزم کی تنیت سے واپس طلب کیا گیا کہ اسے شدیدا لزام سے اپنی صفائی مِنْ كرك جس كالبُوت بحرم كوسزك موت كاستوجب نباه يّا تما .. َ '' تَتَى مزاج الْكَي بِيا دِيزاس وَ لَت كَي ماب نه لاسكا سِختِ طيش وغصنب كِي ط میں اُس نے ترک وطن بر کمر با مذمی ا درجیے کے شہرتری میں بھاگ آیا۔ بیر بیٹ نکر کہ أس ك ابل وطن ف اس كاسرلان يرا نعام مقرر كرديا بي، و ه آركتس موما بوا اسبار الراكيا جا وياس بات كاعلان تماكه الل التمنزاس كے دشمن ميں تو دہ مي اُن سے بیزارا دران کی تحزیب پرتل مواہ ۔ سرا نیوز کامی صره ا د حربهت و ن تک وقت ضائع کرنے کے بعد نگیاس بالاخرسیاتوز

کی طرف متوجہ ہوا۔ شہروا اول نے اس عرصی سے مورجے تیار کرسیے تھے اور امنیں بد كرك سركراينا محال تما وين كيآس كوما مرب كے سواے كونى جار كار نظرة آيا۔ اورایک طرف توخشکی براس نے شرکے گرد دو دیواریں بنوانی شروع کی کر آمدورفت بالكرسده و بوجائ اوردوسري المرت بيرس ست أن كي ناكه نندي كردي (السيمة م) مر بنصیبی سے لا ماکوس اسی زمانے میں زخم کما کے مرکبی ا درجم کا انتظام المیل کی س کے وقتے رو گیا جو اپنی کاملی اور کی علالت کے باعث اتنا وشوار کام بنونی الحب م

ندف سکت تھا۔ تا ہم اُس کی آ زمودہ کاری اور اُس کے برجش سیا ہیوں کی دلاوری محصورین کی سمبت بیت ہے دیتی ہی ۔ اب تک جنے تقابلے ہوئے اُن میں بمی اکسٹ ڈ حلد آ در محاصرین کا غلبہ رہا تھا اور اہل خہز اامیدی میں اطاعت قبول کر لینے برآ ماوہ ہوتے جاتے تھے کہ خلاف ترقع ایک دن اُمنی یہ متر دُہ سمبت افز اپنی کہ بلوئی سس کی ایک بڑی فوج اُن کی کک کے لیے آر ہی جو اِ

اس اطلاع کے ہوتے ہی فہرین نکی روح پیدا ہوگئی اورجب ہسبارٹی جین گلیت مذکورہ سیاہ کو جکو وے کرسیرا قیون میں با فیضی لایا تو مصورین مجی لائے ہوئے با ہر مکل آئے اور اپنے محسن مددگاروں کو دورسے استقبال کرکے اندر سے گئے ۔ اس واقعہ نے لاائی فقت بدل دیا ۔ مجامرین کو دیوار نبانا ایک طرف، خودا نبا بجا وکر کا مسکل موگئی اور بجری اور بتری مقابلوں میں وہ روز بروز کم زور مونے گئے ۔ سبیسالار میں اور بحری اور بیا ہی خوان کو میں ۔ دشمن کی روز افرون قوت کا کیاتی ان مام حالات کی فصل اطلاع لینے دطن کو میں ۔ دشمن کی روز افرون قوت کی ایس نقصا نات ، اتحاد می سبیا ہیوں اور خلاموں کی بدد لی ، سب کا ہے کم دکاست حال مکھا اور اپنے دائیں بلائے جانے کی درخواست کی کہ بہت بڑی مود کے بغیریو ہم اب سرمونی محال میں ۔

اتمنزی علات اور نقط بی فوج نه تمی جے کک بہنجا ا ضروری تنا۔ ملکواسی ز لحفے میں الکی بیا دیز کی مف دہ بر دازی نے ان کے بیے اور بہت سی شکلات بیدا کردی تیں۔ اسی فقد ارکی ملاح سے بسیار ٹرکی ایک بڑی فوج فوتے لید بر قابض ہوگئی تمی جو سرحوا بیٹی کا بر دافع تنا درجمال سے فارگر کیے علاوہ ، موقع ملتے ہی خود انتینز بر حلیہ ہوکت تما درجمال سے فارگر کیے علاوہ ، موقع ملتے ہی خود انتینز بر حلیہ ہوکہ ورتمے کہ ایک بڑی جمعیت سروقت فیمیوں میں میں دروی اور اور حرام اجناس جماز درسی بام سے لے کرائی کو کھونے کو دائی کا مزرو ہو علاقد اب حل آوروں کی ماکل زویں آگی تما۔ دوسری طرف خود خود ان کا مزرو ہو علاقد اب حل آوروں کی ماکل زویں آگی تما۔ دوسری طرف خود

الکی بیاد بر بھی واتیمین میں گشت تکاکر جا بہ جا انیمنٹر کے اتحادیوں کو بھڑکار ہاتھا اور اس آخراس کی جاد و بیانی سے خیوس کی حکومت ا مرا انیمنٹر سے گڑسی می ، اور اس اعتبار سے کہ یہ ریاست آئ او نیہ میں سب سے طاقع رختی یہ کچے کم برلین ن کن واقعہ نہ تھا۔ بایں سمدا ہل انیمنٹر کی جو اس مرد می بر مزار سین و آفریں کھنے کو جی جا ہتا ہج کہ ختا کا اس طوفان سے ذرا مایوس نہ ہوئے ا درا یک طوف تو اُنفوں نے آئ اونیم کو فوج میں اور و وسری طوف و تو موسی تھینٹر کو بہت بڑی جمیست سے کو صفیلہ روانہ کیا اور میں بیار کر ایا اور بے جواغ ہی تو و شمن می اپنے گھر میں آ رام سے با و سام میں با و سام کے اُن سے بیار کی بیالے کے اور ایک بیالے کو ایک بیالے کے اور ایک بیالے کے اور ایک بیالے کی دور سے بیالے کی میالے کی دور ایک بیالے کی دور ایک بیالے کی دور ایک بیالے کی دور سے بیالے کے دور ایک بیالے کی دور ایک بیالے کی دور سے بیالے کی دور ایک بیالے کی دور سے بیالے کی دور ایک بیالے

مهم مقیدی نبای ایسی زبروست کمک جانے سے نکیاس کی شکسته دل سیاه پرتازه وم موکئی تتی سین اس کے علے سرآفیو زکے مورچوں برکی کارگر نہ ہو سکے اور فِت رفتہ دُر موسی تنی نبی سی سی نبی برگی کارگر نہ ہو سکے اور فِت مرفتہ اور فیا کی اس نے نکیاس کو وابسی کی صلاح دی اور قبایا کہ اب جس قدرتا فیر ہوگی اسی قدرتها را نقصان اور فیمن کا فائدہ ہو کہ اُس کے اور قبایا کہ اب جس قدرتا فیر ہوگی اسی قدرتها را نقصان اور فیمن کا فائدہ ہو کہ اُس کے باس برا برتا زوا مداد بہنچ رہی تی ۔ اقل اول کیاس کو مت کی باضا بلدا جا زت کے بین بیاری کا منورہ و انٹا بڑا اور بغیر و بل سے بینا نہ جا بتا تھا لیکن انجام کاراً سے فو موسی کھنے کی واسطے بیرا نباکوج طبوی اُس نے دوسرے دون روائی کا حکم ہے دیا۔ لیکن اسی رات جا ندگی طبوی اُسے کی اِسام بیرا نباکوج طبوی کی ہوا بیت کے مطابق گمن کے بعد ستائیں دن کر دیا کیو نکہ کو اُس کے عقد سے اور کا ہمنوں کی ہوا بیت کے مطابق گمن کے بعد ستائیں دن کے سفر کر ذامنوس می جا جا تا تھا۔

وشمن کواس عرصے میں اُن کے ارا دسے کی اطلاع بینج گئی اوراب اُس نے النے بٹرے سے اپنے بٹرے سے سے بدرگا و کارات تدروک ایا تماکہ انتینٹری سیاہ وابس نہ جا سکے ۔

چنانچہ اہم منری سپد سالار جولڑائی سے بچا چاہتے تھے اب مجورتھے کہ لڑکوا پارہ ستہ

محالیں۔ یہ بحری موکہ ماہ سمبرسلائے قام میں واقع ہوا ، اور یو مانی تا یخ کی یا وگا رہ

لڑا یکو ن بین شار ہوتا ہے۔ شہر سیر آئیوز کے لوگ ساحل مرکھڑے لڑا تی کا تا شاہ کھے ہے

تھے اور اپنی نوج کا نعرے نگا نگا کے ول شرحاتے جاتے تھے۔ اور الل انتیمنز مجی ایوستا

جانبازی کے ساتھ معروف جنگ تھے لیکن موقع کی خوابی اور وشمن کے شرعے ہوئے

موصلے نے چند گھنٹے کی خوں ریز جد وجد کے بعد اُنٹیں کہا ہونے برمجور کر دیا اور

انٹیس تھے اپنے ساحلی ٹراؤ بر مہائ آنا بڑا۔

اردا فی مداخلت میم کی اس عبرت ناک تباہی نے سیج یہ بوکہ خودسلطنت انتیمنز کی بنیادیں بلادی میں اورائس کے محکوم اتحادی رفتہ رفتہ اُس کے تسلط سے آزاد مربوتے جاتے ہے۔ اس موقع کوائس کے قدیم دشمن ایرانیوں نے بہت فنیمت مجماتا

ا درو ہ آئ وینہ پرد و بار ہ تبضہ کرنے کے لیے برابر اسپارٹہ کو انجار رہے تھے کہ ایت نظر کی طاقت جمال مک بو سکے توڑ وی جائے۔ تسافرن (تسافرنس) اس و وسلی ایشیا کو جک میں ایرا نی صوبہ دار مقاا دراس نے اسپارٹہ کی فوجوں کا ، جو آئ اوراس نے اسپارٹہ کی فوجوں کا ، جو آئ اوراس کے معاوضے میں اسپارٹہ نے بمی یہ باعث عارشر طقبول کر لی متی کہ یہ آئ ونی شہر نتے کے بوارانیوں کے حوارانیوں کے حوارانیوں کے دارائے تھے کی درائے ہی کہ درائے کہ درائے کی درائے کے درائے کے درائے کے درائے کے درائے کہ درائے کے درائے کے درائے کہ درائے ہی کہ درائے کے درائے کے درائے کے درائے کی کہ درائے کے درائے کو درائے کی درائے کی درائے کے درائے کی درائ

فتنهٔ سا روس و در اللي بيا ديز ايران ا در اسسيار ثدك اس ئے اتحاد كا مقابله التيمنزنے ک اسپار نہے اُن بُن اس کا تعدی کے ساتھ کی جواس کی تعجب انگیز خصوصیت ہی۔ اورببرخید ملیٹ اور جزیر کو تسب بوس سے برگٹ تہ ہوگئے تھے اور میم تعلیہ كارخم البي كات مازه تما ، تاهم أس نے ايك نيا بيرا اورنسي بحرى نوج بياركر لى اور وشمن كم متحده بيرك يرضه طبيطه يالميش ك قريب فتح حال كى . ملكه سيراقيورس اسپار الكوبر وقت كك نديني مائ تولميس كاأن كا تدسي كل ما القيني تما-اسی حال میں ایمنزی بیرے کوایک ور شورسٹس نع کرنے کی غومل سے جزیرہ ساتوں لومنا براجان أمراف المنظرك خلاف علم سرشي لمنذكره ياتما بيكن اسس يطكم اُن كى بغاوت قوت مال ركي فودجمورا بل ساموس أن سے مجر كي اوران كى بست برى تعدا وقل ياحلا وطن كردى گئى -اس واقعے نے اہل انتيسنز كومبى سايت ممنون كيا اورآینده سے محکوم رکھنے کی بجائے اُنفوں نے ساتوس کوآزادا درساوی مرتبطیت تسليم كربيا دراتيمنزكے بیرے كاجنگی متقربی میں باموقع حزیرہ نبالیا گیا۔ استمام عرصے میں غدارا کی بیاویز سیارٹ کا طرفدار بن کرا تیمنز کی تخریب یں

برابر کوشال را مقاا و گلیسس کا صقید میجا جانا ، و کیلید براسیار از کا قبضه اور آی و نیدین خورش ، یدسب واقعات اسی کمف دا نامشوات اس فلورین ک

تے بیکن ہے یا وجود ، اُس کی عیاشیاں طنت از ہام ہونی عباتی متیں خاص کرشاہ الجنبیک کی تلم سے مشہور مت کراُس کے نا جائز تعلقات میں ۔ ا دراسی نبایرت وموصوف اُس کا جانی وشمن ا وقبل کے دریے ہوگی تھا۔ مگرعیّا رائکی بیا دیزکسی سا زش کا به آ سا نی شکار ہوجانے والاشخص نہ تھااور جب بسیار ٹرکی فوجوں میں اُسے اپنی جان خطرے میں نظر آئی تو اُس نے بسیار ٹہ کوخیریا دکتی اورایرانی صوبے دارتِ زن کے یاس چلاآیا اوراہل سیسنرکو دوبارہ ا نیاممنون و دوست دار نبانے کی غرض سے ،اس نے تِسافرن اور اسپارٹیمیں کٹیدگی پیداکرانی شروع کی۔ بھرساموس میں جوانیمنز کی نومبی تھیم تھیں اُن کے بعض ا فسروں سے نامئہ وبیام کی راہ نکالی کداگرائے وطن آنے کی ا جازت اورمعانی مل جائے تو وہ ایرانیو رکواٹیمنر کامعین ومردگار نباسکتا ہی۔ امراے ایمنز کی سازمنس الکی بیا دیز کے یہ تمام وعدے مجبوٹے تھے تِبَ فرن اُس کی عزت ومدارت صرور کرتا تھالیکن اتنا اُس کے دنزمیں نہ تعاکہ جوالکی بیا دیز کھے اُسے مان بين ؛ پيرهمي انتيفنز كه أمرايا دولت مندخواس اوّل اوّل اپنے چالاك سم وطن کے دھوکے میں آگئے۔ اور چونکہ دو تو دہست دن سے جس طرح مکن ہوسکے کریے جانے کے خوالاں تھے ، لنداا برانیوں کی مدد کو انسوں نے عین مفید طلب خیال کیا۔ اس موقع بریه صراحت کردینی ضروری مهر که مهر حندا تیضنز می جمهوری حکومت ایک صدی سے قائم عتی اور اس مدت نے اُس کی بنیا ویں شخکر کردی میں تاہم بسری کلیس کی وفات کے بعد طبقیاعلی میں حبوریت کی میر کھی مخالفت پیدا موطی تھی اور دولت مند خواص نے اینی بعب محبسیں علیٰ و نبائی عیں حب میں حکومت خواص قائم کرنے کا خدیہ برورش با ما تا۔ اورگواُن دو جو شیلے تقریر یوں ، کے سامنے ، جو ہزار غیوب کے با وجود جمهوریت کے سیحے دل دا دہ تھے ،ان دولت مندوں کا کچھ زور پذھلتا تھا ، ہیر ہی

ده دل بی دل میں اپنے نظام حکومت سے بیزار موتے جاتے تھے اوراس بیزاری کو بڑی قوت اس خیال سے بنجے تھی کہ مصارت سلطنت کا بارزیا وہ ترطبقہ اعلیٰ برتھا۔ اسنی کی جیب سے مجتبر عوام کے افراو کورکینت کا معاوصنہ دیا جا تا تھا اوراب س تباہ کن جنگ کا خرج بھی مینے ابنی پر بٹر رہا تھا جے دیتے ہے وہ تنگ آگئے تھے خاص کراس وج سے کا خرج بھی بات اور پیر پیطوالت ان کے منشار کے فلاف بھی ۔ اوران تام مالی نقصانات اور جو اس کے موالت ان کے منشار کے فلا ویر بھی ۔ اوران تام مالی نقصانات اور جا تھی ہے فوج کشی کے وہ مے دار ، ملکر مجرم ان کی نظر میں صرف عوام الناس تھے جنوں کی آپس اور اس کے ہم خیال امرار کی رائے کو نہ مانا اور بلاسب سیرا قیوز سے وضمنی مول لی متی ۔۔

الغرض، جس زمانے میں الکی بیا دیزوطن میں واپس بلائے جانے کا ساز ہا زکرر ہاتھا، اُس دِقت و ہاں کے دولت مندکسی اور ہی اُ دھیڑئن میں لگے ہوئے تھے۔ اور ایک وات كے مطابق خود الكى بيا ديزنے المنيں أبعاراتها كەحمبورى حكومت كوالُث كرحكومت خواص ق کم کی جائے۔ کیونکہ وہ خو دھبی عوام الناس یا جمہورت بہت خالف تھا اوراُن کی نارانگ كواپنى مراجعت إورسلامتى كےحق مير مضر محجتا تھا۔ ليكن اس سازش انقلاب كے ابتدائى مراحل میں و ہ شریک مہویا نه ہواس میں کچھ سٹ بہنیں کہ بعد میں حو کچھ ہوا اُس ک الکی بیادیز کا دخل مذتھا ا درامرکے اتیفنر کو اُس کے و عدوں کی حقیقت بھی اُس وقت کجو تی معلوم ہوگئی متی جب کہ وہ بے غیرتی ہے تک ون کے پاس گئے اور اس سے اعانت وو گیری چاہی اوراس میں کامیاب نہ موسکے تھے۔ بیس بہاں سے لوٹنے کے بعد انھوں نے جو فسا دبرياكي اس مين الكي بيآ ديز سے الهيں نہ توقع باتي متى مذكو ئي مدد ملى -چارسو غاصب | بسرحال اس ف و کاعلی آغاز اُن امرا کی طرف سے ہوا جو بحری فوج كساته سأتوس مي تعمية على الني الل سازش ني يت ند ركوا تيمنز بميجا اورأس ني و ہاں جا کے علانیہ کمنا شروع کیا کہ جب تاپ نظام حکومت میں روّ و مدل نہ کیا جائے انتینسز

کی صیبتیں کی مذہونگی ؛ اسی کے ساتہ اُس کے شریر شرکا نے خفیہ طور براُن وطن سِت خطیبوں کونٹل کرا دیا جن سے اندلیف بھاکہ مبرغیر حمیوری تحریک کی خالفت کریں گے۔ پیرت نظر نے مجلس عوام میں بہتجویز میٹن کی کہ با پنج اشخاص کی ایک جاعت بٹادی جا اور وہی ایک اور جاعت کونا مز دکرلیں جس کے ارکان کی تعداد سوم و پیران میں سے ہشخص اور تین کوخو ذہتخب کرے اور اس طرح کل جار شوا فرا دکی جاعت سلطنت کے تمام نظرور متی کی محتار کردی جائے۔

فركب دينے كے يعے بت ندرنے اپنى تجويز ميں اتناا وراصانه كرديا تحاكہ ماريخ منزا شهر روں کی ایک محلس علیٰدہ نبالی جائے کہ' جارسو حاکم'، وقت ضرورت اسی شری محلس کا انتقاد كري ومحلس عوام كي قائم مقام موكى - اورجو مكونس عوام كي طبول سي بيلي عي حاصرین کی تعدا د شا ذ و نا در یا نج سز ارسے زیا د و موتی تھی کمندا بیتعین حیدان ناگوا نه تعااوراس تدبیرسے یت ندار کا فریسے می کی ادر کچراُمرا کی قوّت سے مرعوب ہوگرا اورکچہاں ہے کہ اُن کے منہور شہور وکیل یا مقر رقتل کرا دیئے گئے تھے ،الل تیننر نے ب نڈر کی تجویزیں طوعًا یا کر اُسنطور کریس اور انھوٹے ہی عرصے کے واسطے سمی ، و بال جمهوریت کی بحائے حکومتِ خواص قائم مولکی (سلام مق م)-عامبون کی حکومت کا فائم این نظام سلطنت کی روسے جولوگ برسرافتدار ہونے و ہ ابل ما رنج میں ‹‹ چارسوغاصب، ﴿ یاجابر ، کے نام سے شہور ہیں ۔ یہ سب طبقه علیٰ کے انوا وتق اوراً منون نيهلاكام حركيا وه اسيارله سے مصالحت كى سلىلەجنبانى متى کہ جنگ سے بنیرار مونے کے علاوہ ، انھیں حکومت خواص کے واسطیمی اسپارٹہ سے بہتر کو نی معاون نہ مل سکتا تھا ' ساتھ ہی جن وطن پرست تہر دوں سے مخالفت مجا اندنشه تقامین قتل کرا نا شروع کیااوراینے مطالم سے بہت جلدیہ بات تاب کرو<sup>ی</sup> وجبوبيي بخلطي اورنج رائي كيول نه كرس، جمبوريت بهر ما ل طلق العناني ما حکومت خواص

سے ہتر ہی، اور حقوق ان نی کو کمبی اس بے در دی سے یا مال بہیں کرتی جو کہ باوشا ہو یاخواص واُ مراکی عام خصوصیت ہی -

ایک مرتبہ اختیار میں وے وینے کے معد اکسی طالم کے پنجے سے محفر مکانا ہمیتہ وشوا بهو مام و التيمنزك ان جارسوغاصبول كاتسلط مثنا لمي الب كيد آسان بات زهمي بيكن حزیرہ سائنوس میں نوجوں نےجب دملن کے اس نقلاب کا حال سے اتو نہایت برا ذوختہ ببوئيں اوراُمرا کی کارستانیوں کوخلا ئے آئین اور باطل قرار دیااورالگی بیاویزکے پیلے تام قصور پیلا کر دعوت دی که آیے اور وہی اس نا زک موقع بیراُن کی رہ نا بی کرے۔ اس میں شک ہنیں کہ اب الکی تبیا ویز سازشی امرا کا طرفدار یہ تھالیکن اس خوشمتی کا اُسے خیال مک مذا یا تھا کہ وہ جواب تک اپنے وطن کی تخریب میں کوشاں رہا یکایالیا مرد ل عزیز موجائے گا کہ بلا ورخواست سرواری برطلب کیا حاسے ابہوال خو د اسے اپنے اصول نوراً مدینے میں مذہبے کوئی دقت میں آئی متی شاب کھے دیرلگی اور ٹری شنان وشوکت کے ساتھ حجموریہ انتیفنز کے سر سیست کامبیں بدل کم وہ ساموس چاہنچا ور فوراً چارسو غاصبوں کو یہ سام تندمر آمنر بھیجا کہ اگر دہ ا نے غصب کرد ہ اختیارات سے بلا ماتل دستکش نہ مہو گئے تو ہیں انتیمنزمیں بہنیا مواجس اور پیراینی سلاتی سے بھی ہی تھ د مولیں -

اس بنیام نے جوحقیقت میں محف وسی متی ، شرا کام کیا کہ ایک تواہل شمر کی ہمت بڑھ گئی اوروہ جارسو کی علاینہ نخالفت بیر کمر بتہ ہوگئے ، اورا دھرخودان امرامیں انتشار اور ہاہمی نفاق بیدا ہوگیا ۔ یعنی بعض تو کتے تھے کہ مصالحانہ طابتی بیر، حسب وعدہ یا بخ ہزار شہر یوں کی مجس منعقد کی جائے کرحم، ورکونی الحجلہ اطیمان مہو ، او بعض مصر تھے کہ جو قوّت ہا تو میں آگئی ہی اسے بلا جدوجہد نہ حجوڑ اجائے اور اسپیارٹہ کی مدوسے حمہوریت کا ہمیشہ کے بیے خاتمہ کر دیا جائے ۔ اور عجب نہ تھا کہ یہ غدّار اپنے ارا دوں میں کا میاب موجائیں ۔ گران سبارند کے جبتی تما اس نے اس موقع سے بھی المین فائدہ نداُ تھانے دیا اور حالمہ طول کھینچے نہ پایتھا کہ یہ سازشی امرا ابل شہر کے قابویں آگئے ۔ یعنی کچہ تو رو پوش اور فرا ہوگئے اور کچھ گر نقار کریے گئے۔ ان کی جاعت کا سنیراز ہ کبھر گیا اور بھراُسی جمبوری آئے ورد ورد ورد مہوا جے یہ جارسو غاصب اپنے نز دیک قصہ اصنی کر جکے تھے۔ ان غدّاروں کے خاص خاص سرگروہ بغاوت کے جوم تابت ہوئے اور اخیر فل کر دیا گیا۔ لیکن یہ کا رروائی ایسے عدل واعتدال کے ساتھ کی گئی تھی کہ کوئی تا زہ فتنہ پیدا مبونے نہ پایا اور چار مینئے کے تعظل کے بعد جمہور کیرا تیمنز حید خفیف آئیدی ترمیوں کے ساتھ کی کوئی ۔ (سال سے قرار کے ساتھ کی کئی تھی کہ کوئی تا رہ فتنہ کے ساتھ کی کوئی کا روائی ترمیوں کے ساتھ کی کئی تا کہ کوئی تا دو خور کے ساتھ کی کئی تھی کر میں تو میں کر کے ساتھ کی ل موگئی ۔ (سال سے قرار )۔

بعن نومات اوشکت ان خانه خلیوں سے اہل تهر کو بوری فرصت نه بی می که خریرہ کو ہیں الاس بنیمی کے خریرہ کی اور اسکیار شد سے مل گیا ۔ سلطنت کا وسیح مقبوصنہ ہونے کے علاوہ یہ جزیرہ اس زمانے میں تیمنز کے بیے سب سے کا رآمد تھا کیؤ کہ خو و اپنی کامیں جب سے زراعت موقوت ہوئی تھی، شہر کی ساری آبادی کا گزارہ ال الجنال برر وگیا تھا جو تو بیہ سے براہ مندر لائی جاتی تھیں۔ اب یہ ذریعہ رسدرسانی مسدود ہوگیا اور وشمن کے جہازوں کو جی موقع مل گیا کہ وہ تو بیہ کی قریبی بندرگاہوں سے جب جاب ملی کردینی جا بیہ کارینی اور ایٹھنٹر آنے والی شتیوں کو لوٹ لیس۔ اس مقام بریہ وشا کھی کردینی جا ہیں کہ دوالی کے ان تکیل برسوں نے ہسپارٹہ کو بحری قوت کی خوبیاں بھی کردینی جا ہیں کہ دوالی کو جو ایس کے خوبیاں اور اب وہ بھی کچھا بنی کو ششن اور کچھا برا نی مدد سے بٹیرے نبا بنا کے جوی دوائی میں اور اب وہ بھی کچھا بنی کو ششن اور کچھا برا نی مدد سے بٹیرے نبا بنا ہم کھی ہورہی تھی۔ اس طرح ایشمن کوجو نوقیت سمند دیس حال تھی وہ رفتہ دفتہ کی بیوائس کے وشمن بیلے بہی غالب تھے۔ اس مقال تھی وہ رفتہ دفتہ کی بیوائس کے وشمن بیلے بہی غالب تھے۔ اس مقال تھی بیوائس کے وشمن بیلے بہی غالب تھے۔ اس مقال تھی بیوائس کے وشمن بیلے بہی غالب تھے۔ اس مقال تھی بیوائس کے وشمن بیلے بہی غالب تھے۔ اس مقال تھی بیوائس کے وشمن بیلے بہی غالب تھے۔ اس مقال تھی بیوائس کے وشمن بیلے بہی غالب تھے۔ اس مقال تھی بیوائس کے وشمن بیلے بہی غالب تھے۔ اس مقال تھی بیوائس کے وشمن بیلے بہی غالب تھے۔ اس مقال تھی بیوائس کے وشمن بیلے بی غالب تھے۔ اس مقال تھی بیوائس کے وشمن بیلے بی غالب تھے۔ اس مقال تھی بیوائس کے وشمن بیلے بی غالب تھے۔

ا ہماری کی جبوریت کے دوبارہ بحال مونے کے بعد جولٹرا کیاں ہوئیں ان پر انتینس کوغلبہ رہا اورائلی بیآ دیز کی ستعدی اور کار دانی کے سامنے دشمن کی کجومبیش ندگئی -

یهان تک که فرد ری سناسمه ق مین کیزی کوس (بحیره مارمورا ) بیرج لزانی مهو نی اُس مین سیارش كاسارابيرا گرگيا ورجب س كي فوج ساحل سر اُ ترى تو و يا سعي الكي بيآ ديزنے بهلت نه دي ا درایک یا دگا رموکے میں قریب قریب تام فوج کو تباہ کر دیا باس واقعے سے اسفاک شیریا کی طرح ، اسپارٹدیں پر سخت انتشاریدا ہو گی اور وہاں کے لوگ پیرمصالحت برآ مادہ متعے لیکن ہل ایتمنز کے حصلے الکی بیاریز کی سب سالاری نے ایسے بڑھائے تھے کہ وہلے میر ر صامندنه موے اوراس میں شک سنیں کہ دو تین سال مک وہ فتح کیزی کوس سے فائدہ اُٹھاتے ہے اور دروانیال اور بحیرہ فار مورا کے اکثر شہران کے قبضتیں آگئے : گراب کی لڑائی صرف ہر بیارٹدیا بیٹونی سس کے ساتھ ندھی ملکاس ہیں ا بیا نی کمی برا برکے حقے دار ہوتے جاتے تھے اور اپنی کے رویے سے ہسیار شک نے امیرابھر لائ سنڈرنے ایک وربٹرا تیارکر لیا ٹھاج بپرایشیاں کو حکیک ورائی اونی سمندرون میں الیمنزکے اتحادیوں کوستار اتھا ؛ اسی کے ساتھ سنہ ت میں کی مقامله الکی بیا دینز کی عدم موجو دگی میں ہوا اوراس کی بدایت کے خلاف اس کے نالایق نائب نے رو کر کشکست کھا تی۔ اس واقعے نے الکی بیا ویز کو اپنے ہم وطنوں کی تگاہیں ہے وجیمٹ تبہ نبادیا اور وہ اپنی سیہ سالاری سے دستکش موکر تقرکس حیاتا یا ۔ الکی بیا دیز کی کھرامل ایمنزنے قدیم قاعدے کے بموجب دس سیدسالا منتخب کیے جو اة ل اقل کامیا بی کے ساتھ جنگ کرتے ہے لیکن سفت کم میں جو فیعد کن لا انی العالمي آيا ديز بيلے ابني حاكميروا تع توكيس ميں جلاآيا تعاليكن بن بسيار له كي تحمند يوں سے خوف ز دہ مبوكر مر وقی کے ایرانی سوب دار کے یاس طال کا کوئش کی سفارش سے شاہ ایران کے دربارتک پنج جائے۔ محمر اس میں کا میابی مذہبوئی اور فتح ایتخرکے میداس کے دشمز ت اسے فرمنیہ سی کے ایک گانوں میں ہلاک کرا دیا۔ادلاس طح به نامورساز شخص کی مجیق بلیتوں نے زیادہ تراپنے وطن کونقصان ہی بنیجا یا تھا ہتا ہے تم میں ٹری کہی*ں گے تھ* التيم كى ايك فوفاك مازش كافكار مواج شايداس كيد فيرموز و رمتى مذ فيرمتو تع ١٧

الكاس كتى برمونى أس برانيس كامل كست ملى اورهيعت بس اسى ايك معركه نے سلطنت الیمنز کی قسمت کا فیصله که ویا به مقام (اگاسمیمی) آنباے دردانیال کے ا مذرونی د ہانے کے قریب، موجو وہ قصیہ کیلی ہو لی کے جنوب میں واقع تھا اور بیساں التعنزى اميرابيحر لنگر و ك ب فكريرت تفي حالا مكه وشمن آنبك كاريشياى ساليج سا منے موج و تھا اور گولائی سنڈرنے ظاہرالٹانی سے بچ کر لمب سکوس کی کھاڑیوں یں ین ہے رکمی متی، تو بھی اتیمنز کے سرواران فوج کااس کی طرف سے بائکل غافل و مطمئن موجانانتها درجے کی نا دانی تمتی اوراس کانیتجه به موا که حبب ایک ن سیایتی جها ز اجانک علے کے لیے برسے تو تھوری سی شکٹ س کے بعدسی انتیننر روں نے جوارا نی کے یے تیار نہ تھے، ہمت ہردی درغ وروحقارت کی بجائے اُن کے دلوں میں حلیہ ہیت ما یوسی حیاگئی ، ۱ وران کے سامے جهاز اور سیاسی یا تلف ہو گئے یا نهایت نتشار و بے کسی کی حالت میں کمڑیے گئے ۔ اوران اسپروں کومبی لائی سنڈرنے ان کی بحیلی زیاد تیوں کے انتقام میں کال سرو جبری سے قبل کرا دیا ۔ ستوواتيمنر اس طرح ايك وراسي عفلت في كويا اتيمنزكي سالها سال كي مخت كوايك منتے میں برباد کر دیا وراب اس ملک اسسار کوسواے اس کے کوئی جارہ نہ رالا کہ اُس كے مغرور شهرى اپنى لمبى فصيلوں ميں قلعه نيد مو كے ميٹے جائيں - اُن كى جرى قوتت ٹوٹ چکی تھی۔ اُن کے مقبوضات ایک ایک کرکے لائمی سنڈر کے مطبع مہوتے جاتے تے اور جب نومبر شدیم ق میں اُس کے بیڑے نے اتی منز کی نبدرگا ہ کا راستہ روک بیا تومحصورین کے باس رسدرسانی کاکوئی ذریعہ باقی مذرالا ورآ خر مارج تشکیق م مراً غوں نے اپنی تقدیر کے اسٹے سر حمکا دیا ۔ بعنی تا جب صات سے ہا تھ اُ تعالیفے کے علاده فاقد تشی کی مدولت اس قدر مجور مو گئے تھے کداینی نصیلوں کے اسدام یکمی رمنامندمهو نایژاچو مین منایت مجبوب متین - اسی دا تفے کوجنگ بیلوینی سسس اور

سلطنت التمنزكا فالمستجفنا جاسي-

جگ پرتبھرہ |ان نتی س لہ نو نریزیوں کے ہسباب وحالات پراگر ہم ایک مختر تبھرہ کرنا چاہیں توسب سے پہلے ہمیں ملطنت انتیغنر کے نشؤ و نما پر نظر ڈوالنی ہوگی کہ ڈوٹیوس کے اتحام کی بنیا دکیو س کریشری اور پیرکس طرح اس کی نوعیت بدل کرانتیمنز کی حکومت، یاسلطنه قائم مېونی ـ اس میں کیچه شک بهنیں معلوم ہوتا که اس اتحاد کی جب ابتدا ہوئی تواتیسنر کو حکرانی اوشنشاہی کی کوئی ہوس ندھی اورخوداس کے اتحادیوں کی سل انکاری نے اُ ہے مقتدر بننے کا موقع ویا تھا۔ لیکن یہ امر کہ اس موقع سے اُس نے ناجا کز فائدہ اُٹھایا اور لینے اتحا دیوں کو بہ جبر محکوم نبایا ، گروٹ کی منرارتا وہیوں کے بادجود،ایک محلامواراز ہج ا در بہا سے نز ویک پتیفنز کی جا ہ طلبی ا ور غاصبا نہ حرص کا بہترین ثبوت وہ مداخلت ہج جو *سنا ہمہ ق*م کے قریب اس نے یو نان کے بڑی علاقو ں میں شروع کی تھی کیونکما گر ڈیلوس کا اتنا و کا نم رکھنے کی غوص سے بحری اتحادیوں برجبر کی صرورت مبتسلیم کہ لیاجا توبیوت پیه، منگار و و ما و سات ما کما نه اقتدار هال کرنے کی کوششیں کیونکرمائز ہوجائیں گی ؟ اور اگر صابعہ ق م کی صلح کے بعدائس نے اپنے غیر بحری مقبوضات سے المقرا شالیا ورآینده یونان خاص میں اپنا نفو فر شھانے سے احراز کیا تو اس کی وجہ بمی یه ربهی که ابل ایمنز کو اب فتمندی کی مبوس بذر سی متی . ملکه به که اُس ز طنعیس الخیں اپنے بحری مقبوضات (معنی سابق اتحا دیوں) کوسنبھانے رکھنا ہی د شوار ہوگیا تھا۔ اور د وسرک اُن کی عنان حکومت اُس ز مانے میں ایک ایسے و در اندلیش مدبتر (میکلس) کے ہاتی میں متی جواندرون یونان میں وخل دنیا سلطنت کے حق میں نمایت محذوش جانیا تھا؛ اسی یے حکومت میں '، حباک بیلونیی سس شروع ہونے کے وقت فاقلیں كى اس حكمت على بر عامل منى كدا بنى داخلى طاقت كوشر معائد مكركسى يو مانى رياست سے خود چیٹر نہ کرے اور واقعات سے تابت ہم کہبے شک س جنگ کی ابتدااتیمنزکے

د شمنوں ہی کی طرف سے ہوئی تمی جواس کی خوش عالی کاسخت حسدا ور نزعم خودتین کھتے متھے کہ اُسے بہت حلد تیاہ و ہریا د کردیں گئے۔

لكن جب تقابله شروع موا توانتيمنزكي بجرى قوت اور فارقليس كى مدا برونگ نے وشمنوں کی امیدوں کوخاک میں ملادیا ۔ ا ورسفاک ٹیریا کی کامل فتح نے اُلٹا استیار ٹیکو و کیل دسرنگوں اور مایوس و مدحواس کر دیا ۔ مگر نصیبی سے جھال اس فتح نے وقیمن کی ہمت بیت کی ، وہاں اہل اتینے رکے و لوں میں می وہ کسروموس مبروی عب آخرکار اغیں فارقلیس کے تباہے ہوئے راستے سے بٹیا دیا اورکشورکشایا مذحرص وآ زکواتیا برمایاکه و قبعنه مقله کے خواب دیکھنے لگے ؛ اس حصله مندی کانیتے مهم صقلیه کی تابی تمااوراسی نے اتیمنز کی طاقت کوسخت صدمینی یاحس کے بیدگو وہ اور آ کمٹسال مکب لینے دیفوں سے مب ں بازی کے ساتہ مدوجہ کر تار ہالکی حقیقت میں ساتھ نیا دیں با گئی متی اورایا نی امدا دیے عنیم کا ید بہت بھاری کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ قسمتی سے خو دائس کے شہری اُس کی تخریب کے دریے تھے حتی کہاس کی آخری بڑے كا باعث مبى اس قدروشن كى توت مذمى مب قدر كه خو داس كے سبيد سالاروں كى مجرما مذغفلت مبوني - فاعتبروا مااولى الالصاري



المسكون واتعات كا ذكر آ آب و و اس مختصر كی تفعیل ہیں كوسكطنت ائیمنز كی تباہی كے بعد استے جن واتعات كا ذكر آ آب و و اس مختصر كی جاہی گر تھوٹ ہی عرصے میں استے جن اللہ می خور موا دور و اللہ و اور و اللہ و اور و اللہ و اللہ

واقعات کے ان غیرمر بوط سلسان میں طالب علم کے دیکھنے کی خاص بات یہ ہوکہ وہ اسکونے گرے اس خاص بات یہ ہوکہ وہ اسکونے گرے ہے۔ کونے گرے ہے۔ اس خاص اندر کام کریے تھے جنموں نے دنیائے قدیم کی اُس نامور قوم کونے تھے جنموں نے دنیائے قدیم کی اُس نامور قوم کونے تھے۔ کونے ت سے بھی مغلوب نہ ہوئی تھی اور جس میں آخر تک صاحبان نہم و تد بیر کی تھی کچھ کی ندھتی ج

میتقل بجت جس قدرمن وی ادرست آموز به کس سے زیاد و پیچیده اورطویل به اور اس بیطلخده کچه کلنج کی بجائے بہم اس بائے میں موقع مبرموقع صرف مجل شائے کو کمیں گے۔ لیکن اس تمہیدسے مدعایہ ہم کہ ناظرین محض واقعات کے علم مک تاریخی مطالعے کومحسدود نه کریں ملکاس نکتے کو یا در کھیں کہ تایخ کا اصلی مقصود ، ظاہری افعال کی تدمیں توم کے میں مائز ناہر اور اُن حالات برغور کرنا جواس کی بہبو دمی و ترقی یا زوال وست ہی کا سب مدے ۔

اسيارة كاغبه الرمضة صفات مسلطنت اليمنزك عوم وانحطاط كابيان تعااورياك کاظے نسل یونانی کے زیادہ شہورگرہ ہ آی اونین کی تاریخ متی دیکن آیندہ اوراق میں زیا وہ تر اسپارٹہ کا نام آئے گاا در یہ گویا ڈورٹین گروہ کے اسباب زوال کی فسیرموگی كيوكم انتين زكي بشقيى لبس كالم مقوضات مبيارثه في اين تحويل مي الع لفي تقي ا وراس بات كو بالكل تُعبلا و ما تعاكه لرا الى تحييرة و قت أس نے اپنامقصد وحيد و انتيمنر كے ينج معظلوموں كوچيرانا، قرار ديا تھااور بيانگ ديل علان كيا تھاكه اسسيار شاخ فسر کمز ورریاستوں کی آزادی اورحقوق عدل وساوات کے لئے تلواراً تھائی ہی السیکن را بن میں اُس کی فتح ہوئی تو د ہ خو وغوضی اور استبدا دس اتیضنر سے کہیں زیادہ سخت یے باک نابت مودا درائس کے فتمند سیلالالای سنٹد نسخت شرشر کھرکر، حمبوری کا قلع قمع اوردس دس اشفاص کی کوئٹیں فائم کیں جہدیا رشک دو فادار ااوراُس کی رضاح تی ا کے سامنے دطن کی مرائی مجل کی سے بائل ہے ہروا ہوتے اوران کے علام ہ خود اسپارٹ سے ایک شخص ہر روسٹ بعنی ناظم یا عامل بنا کیججاجا تا تھا اور در صل تمام اختیارات اسی کے ہاتھیں ہتے تھے۔ اسپارٹر کے بیمال س دیسے شکبر، خودیب مذفا کم اورطام تم کو اُنفوں نے بہت حلدائل انتیفنرکے مظالم کو کھُلا دیا اوراُن کی زیاو تیوں کے سامنے ا تیمنز کا پیلا جروتکلی میچ ہو کے رہ گیا ۔ گرمحکوم ریاستوں میں اسپارٹہ سے نفرت عداد کے اسوا، اس طراعل نے ایک و وسرانیچہ بیریدا کیا کہ خود ہے۔ ارشہ اورانس کے قدیم اخلاق وتدّن كى قلب ما سيت بهوكئي اوراب و بال دُولْت كى دَياا بني تام متعلقه برائي<sup>ل.</sup> سمیت بھیلنے لگی، جے قوانین لگس نے طری ختی سے روکا اور ملک مررکر دیا تھا۔ دولت

کی بہ جات بیرونی لڑا یُوں کی دجسے بڑی تھی اور کشیر غنایم جنگ نے ہم بیارٹہ کے کام کونہایت مالدارا وراتنا عیش بند بنا دیا تعاکداب وہ ابنی سادہ اور دباینی عدم معاوت کسی طرح با بندی نہ کرسکتے تھے۔ اس کے علاوہ ، تمول کی بدترین آور دباینی عدم معاوت اُن کے قومی اخلاق کا ناس کئے ڈالتی تھی اوروہ قانون کہ ہرشہری ایک میتن وسادی قطحۂ زمین کا الک ہو، توڑ دیا گیا تھا۔ بس دولت اور زمین روز بروز جندا نشخاص کے قبضے میں کمنی آتی تھی اور عام قاعدے کے موافق ، باستندوں کی زیادہ تعداد ذلیل وفلائ قی جاتی تھی حکہ قوموں کے زوال قوت کا سب سے قوی سبب ہے۔

ان حالات کے ہوتے ساتے یہ امید کہ ہسیارٹ کے زیرا قدارس بونانی کا تیرازہ بند مرجائے گا،کسی طرح یوری نه ہوسکتی هی ۔ اگرچه اس میں سنبہ ننیں کہ جنگ پیلو نی سس کی فتح نے ہسیارٹہ کو اس قومی خدمت کابے نظیر موقع ہے دیا تھا ا دراگروہ لینے اقتدا كورياست بائديونان برهمي اتناسى كرمنه وتياجنا كرييل حزيره نائد يبلونني سس میں اُسے سالها سال سے عال تھا، تو عجب سنیں کہ یونان کی مجبری ہوئی ریاستیں ایک لراي ميں مناک ہوجاتیں اور وہ رفتہ رفتہ ایک متحد تومی سلطنت بن جاتا۔ لیکن جبیا کہ تهم نے لکم ا ، گزشت برجنگ در کومیا بی نے خود اہل ہسپارٹہ کے اخلاق کو ایسا مجارّہ یا تا كداب أن كى طالمان حكومت سے كسي حيے يتجى اميد عبث متى اس كے رحك بم ميں عالیس برس کے اندر می اندرخو وا ان کی قوّت کا اضحلال ور فاتمہ ہوتے ویکھتے ہیں: ۔ ایمنی آزاد مونا ایمنی آزاد مونا ادبار کے باوجود اس کے باشندوں میں آزادی کی روح اور جموریت کی دلی مجیت موجود عی ا ورمرحید لائی سندر نے شهر برقبضه موتے ہی عمبوریت کو تو ارکرایسے تیں گراکی حکومت جبراً قائم کردی تی جا سیارٹہ کے چلے ادر آزادی کے دشمن تمے ، گروتت کا قدرتی امتیازیه کم که وه فنا موجاتی بو مغلوب نیس ہوتی \_\_\_\_ انتیننرکے تیمی<sup>ا و</sup>امجی

بال مهدسقاكي وببيميت اس ظالم كُن وت كومغلوب مذكر سكتے تھے - اسپارٹي سابيول كا ایک دسته اُن کی اعانت دحایت کے لیے انتینز میں تعین تعاا دراسی کے زور پر وه جوچائت تم كركزرت تم جرقهم كاجائت دد قانون، وضع كريت اوركو تى اً اس کی خوالفت یا خلاف درزی کرما تو اسے شہرسے کال دیتے یا بعض وقات ہلاک كرا فيتير تنبعي واورايسے ملزموں كے ليے كسى عدالتى تحقيق يا ثبوت كى عبى ضرورت مذتم تى خر ان خود غرض ظالموں کی رائے اخراج اور سنراے موت کے واسطے کا فی مقی اوراُن کے فیصلے کا کوئی مرافعہ نہ تھا۔ آزادی تقریرہ رائے کوجراً روک دینے کے علاوہ اِ ن تیراُ مرانے اہل شمر کو جوجوا ذمیتیں روحانی اورحبانی بہنچامیں و و ا حاطهٔ بیان میں لانی وشوار ہیں۔ انہی مظالم کی نبایراً بمین معدمیں مہیشہ دوتیں جا برا کے نام سے یا دکیا جا آتا اورانسانی شقاوت اور مداخلاقی کا اغیس سب سے متاز اور خامل بعنت نمونه مجهاحا مانخا-لیکن پیٹیاطین آٹھ مینے سے زیادہ شہر سرسلط نہ ہے ملکہ دومخروجین، بعنی جلاف تہر دوں نے اُن پر فوج کتی کی ا در کئی لڑا ئیوں بٹ کشیں دے کر اُ میں اوراُ اُن کے مامی اہل ہسپارٹہ کو شہرسے نکال دیا اورسند ہم ق م کے موسم بہا رمی لیر حمبوری مئین فائم کی گیا درال آیٹی کانے دوبارہ اپنی آزادی مال کرلی۔ س<u>مت اط</u>ا گراس جنگ و حدال اورشورش و انقلاب نے اہل اتیضنر کے اخلاق برجو ا فر دالاتما و و رفع ف دا در قیام امن کے بعد مبی زایل نه مواقعا بعنی ایک دوسرے سے بے اعتباری ادر بد گانی، اہل دولت سے عوام کی نفرت وکینیے ہروری اورعوام سے اہل دولت کوخوف دوسواس اس عمدسا شوب کی خصوصیت بن گئی متی ۔ آئے دن كشت وخون او ظلم واستبدا وسي اخلاق كوايك نقصان يهنيا تماكد لوگوں كى نظر ميں جان و مال اور قانون ورواج كى كيجه حُرمت بندر ہى ّ۔ حق و باطل كى تمينراُ معظى اور وہ یہ سمجنے لگے تھے کہ زور وجرسے جرکھ کرلیاجائے وہی حق ہی اسی پر معیت رطنے

م منهم ایک شخف کوانتیمنز کی شاہرا ہوں، عام گزر محل موں یا سیلے کاشوں میں نسانی اخلاق اورحن معاشرت کاد وعجیب دغریب سبق فیتے دیکھتے ہیں جواج تیئی سوبرس بعدمی مونیا کوشا َ راسی قدر عزیز ہوجس قدر کہ اس کے خاص سامعین ورشاگر دوں کوہوگا ۔۔۔ سقراط ہوجوا گرچہ خو دمحض ایک داغط یا معلم تعالیکن پونان کے عام حکمائے ما بعد کامورث الی بانا حاتا سور و و مولام یازیاده سے زیاد کا مات میں پیدا ہوا اور جوانی میں اپنوبا کیا میشه <sup>م</sup>بت تراشی کیا کرتا تما<sup> ب</sup>گر کیج*وع* بعد،مشهور م<sub>ک</sub> که اُسے بعن خوابول وراسی *تسم کے*اور د رتبا نی ا نتا رات *،، سے یہ بقین مہوگیا کہ* و ہنبی نوع کی ملقین و ہداست کے واسطے خلق ہواہج ا دراس وقت سے ثبت تراشی جیوار کراس نے اپنی زیزگی بند ونصیعت اور ملیم ونلقین کے یے وقت کر دی ۔ اور وہ دلنسٹین سرائیگفتگواختیار کیا ہے اُس کے نامور شاگر دافلامون كى تحريروب نے دنيا كابسترين طريق استدلال و بحث نباديا ہو۔ اس كے داتى اضلاق وا وصاف کے باہے میں اتنا تکھنا کا فی ہوگا کہ وہ نہایت راست باز، عا دل، پر ہنرگا ر، ىنى ان ئاستان كاستامه روا دراينے ولمن كافدائى تھا يىكىلىس كاسبىسے باروصف يەبىج كواس این حذبات برغیرهمولی قابوه الرتماا در كونی انسانی خوابش اُسے راه صواب سے نہ ہاسکتی متی ۔ اُسِ کی ظامری حالت یہ متی کد ایک بستہ قامت، برصورت اور مر الباس آ دمی تعلیت منگ دستی ، اچھا کھانے یا پیننے کی اجازت نہ دیتی گتی . بایں ہمہ اُس نے کھبی اپنے دوستوں ماعقیدت مندوں سے کوئی امدا دلینی کیسند نہ کی اورخو د ا بنی ضرور توں کواتنا کم کر دیا کہ اُس کے نگ دسائل آمدنی سے پوری ہوجامئیں کینو کھ أس كا قول تماكدُ احتياج سيستغنى مونار بانى صفت مجا درانسان بمي حب قدر كم احتياح ہواسی ت در رہا تیت کے زیادہ قریب ہو ا،، اس کنیسم اگرچرسقرا طفیج معنوں میں فلسی سنیں ہوا در ہذائس نے درخواستوں کے با وجود کسی کو با قاعده کونی درسر یا بیرمی سی کسی کسی کوشگو کاایک خاص مدّعا موّانم

ا در بهی ندمېب سقراط که نام سے موسوم هې جبه هم زول میں به اجال بیان کرتے ہیں: ۔ سقراط کی بهلی تعلیم دوعلم ان نی کامحد و د میونا ، نهج طلبه کمنا چاہیے که بر برٹ استنہر سے کہیں پیلے "ما فوق العلم" (ان نوایس) کی اصطلاح اسی نے بنائی یعنی بہت سے س من اللي كوعلم ان في كے ماور لئ قرار ديا اوراسي منت ميں قديم شعرا را درائل ندبب كى (جولينه دية ناؤل كوشفاد صفات سے متصف ورتجيب وغريب نعال كافاعل انتے تمے) ترديد وكذيب كى - بايس بم سقراط خود يورامو حد تماا و حكيم الك گورس كے بعدايك قادر الت خدك داحد كامفهم أسى في لوگوں كوسجما ياكه وه خالق كل بحيم اورما دّے سے برى بو-سکن سقراما کا صلی میدان تقوق عباد می کداننی کی بجاآ دری کوده سب سے شری عیاد سمحتا تماا درائنی کوجاناس کے نزویک پہلی شرط آ دمیت تھا۔ اوراس کے واسطے ‹‹علم صحِي» كاچهل كرنا صروري تعاكمه ْ جها ضلم صحيح بوگا و با عل صحِيح كابونا لائد ؟ - كيونكم ما ر دُن خص علم موتے ساتھے بدی کوئلی پرتر جیج ہنیں نے سکتا » اور اگر تعبی حالتو ں مرکع تی تنحف علم رکھنے کے باوج دئدی کا مرکب نظر آ تاہم تواس کے بیمعنی ہیں کہ درحقیقت و ہشخص علم صحیح منیں رکھتا۔ اس واسطے کرحس طرح یہ جاننے کے بعد کہ آگ جلاتی ہو کوئی عمد آ اُس ب م تر ہنیں والتا اسی طرح غیرمکن ہو کہ برائی کو قرار داقعی جاننے کے بعد کوئی اُس کا اڑتکاب كرب إيالفاظ ويكر، علم مى تام اعال حسنه كامبدا اوراس يے اصل دو يكى " ہج - رہايه كه ذو دنيكي كى شناخت اورغايت كيام تواس كے جواب ميں سقرا طاگرو ۾ افا دسين كى طرح كهيں تودو مركار آمداور فائد كخبشس، فعل كوئيكي تبا تا ہج اور كهيں فاص فاص صفات کو ان ن کا ما به الاستیازا ورامنی کے مطابق افعال کاسرز د مہونا سمکو کاری قرا ر

یست اسقراط کی تعلیم اتر سم کی تی . ا درج نکه و و مینجف کے دعا دئی علم نوشیکت کواُس سے عل سے جانج تا تعا ا در جاہل اہل اقتدار مہوں یا ریا کارسوف طائی ،سب کی قلمی

كولة تناس يے بت سے لوگ دل ہى دل مي سے بيزار مو گئے تھے ، يُرانے خيال کے ندہی لوگ پہلے سے مرگان تھے اورجب سیاسی یا کلی سعاملات میں مبی اُس نے اپنی حق گوئی اور بجت ونکته چینی جاری رکھی توا قال حکومت خواص اور پیر حمهوریت کے ولداده ، دونون انتهابسند ، فريق أس ان اراض بو گئ اور افق ق مين أسريريدالزام نكاما كياكياكه وه لامزبب بي يعنى سترخداؤ س كى بجاب نيرُ معبود ول كى برستن کرانی چاستا می اور دوسرے پیدکو دنوجوانوں کو گراه کرتا ہی مستغیث ناتی آ نا می ایک نتاء تھاا ورحمبوری حکومت کے و وژکن رکبی کُس کے مرد کا رہے اور تبوت جرم پرموت کی سنرااُ نمنوں نے تجویز کی تتی ۔ اس موقع برمخالفین کی قوّت کا سب کوعلم تعالیکن سقرآ مانے عدالت میں جو تقریریں کیں اُن سے خوف دہراس کی بی بے ایسی حقارت اور بے پر وائی تلیتی تمی کہ خو و عدالت کے جج اس سے ناخوش مہو گئے اوروه كنرت رك سے سزك موت كامت وجب قرار ديا گيا۔ فيصلين كرسقراطن عدر میں بیرامک تقریر کی۔ اپنی موت پر خوشی سے آمادگی کا افلهار کیا اور قیدخانہ میں کا طمینا<sup>ن</sup> کے ساتھ اپنے ہلاک کیے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ اور سرحید قیدسے بحل جانے کاموقع تما اور اُس کے دوستوں نے بڑی التی میں کہا ہے ظالیا نہ فیصلے سے بچ جا ماکسی طرح ناجائر نہیں بولین سقراط کے سی کی بات نہ افی دو برا نی کے جواب میں میں اس نے کس ده برانی کرنا، برای می ا د وسرے، اگرموت ایک دائمی نیندمو تواواگر محن صیم سے روح كى جدانى مو، تو \_\_\_\_مرالىن زىدگى سى بهترى داورجب أس كارىينى موتكا) وقت آئے تو دانانی کا معتفی یہ ہو کہ اس کا بڑی وشی سے فیرمقدم کیا جائے و عوض اس و قت مک کھیب دستوراس نے زہر کا بیالہ بیاا ورجند کموں میں مےنے کے ہے ، چا در ۱۱ وڑھ کرلیٹ گی ، سقرا طاکا ل اطینان اور بشاشت کے ساترانیے دوستوں ہے باتیں اور کیا نصیحتیں کر اور اور جب اس کے دوست صبط ندکرسکے اور بے اختیار

ہوکر بہ آوازروے، تو کھنے لگا ‹‹ صاجو، یہ تم کیا کرنے لگے ؟ میں نے توعورتوں کو اسی لیے بمجوا دیا تماکه و واست م کی کوئی نا دانی نه کریں کیونکه میں نے سنا ہومتے وقت پر مبغالیا رگریه و ماتم ) نه مونی چامئیں - بس خاموش موجا و اومنبطے کام بو · · · ۱، اسی میں شنج ہونے لگا اورائس نے ایک زورہے انگرائی ہے کردم تورویا : س کارز اسقراط نے جس طرح زندگی بسیر کی اورس بهاوری سے جان دی اس کی نغیر وُنامِينُ كل سے مسرآئے گی۔ اور ہی وجہ بركد گوائس نے باقا عدہ فلسفے كی تعلیم نددی تی لیکن جب یه نابت موگیا که چرکخهای تمانس پروه زندگی اورموت، مرحال من قایم را تو د بوں میں اُس کی غلمت نقش ہوگئی ۔ ا در پیر صبّے حکا ئے یو مان ہوئے سب نے اُسی کو اینامشتا دا در کامل نسانیت کانو نه ما ناپیهان تک کداگر میروان این کیوس کو ستواط کی دونکو کاری "میں اپنے زمہب لڈانتیہ یاسترت جونی کی تصدیق نطراً تی تھی تو مردم بنیار د پوجانس اُس کی سا دگی اور کم احتیاحی میں اپنی رُسب نیت کا حبوه و بیکتاتھا۔ گرستقرا ط ب سے نامور جانشیں حکیم افلاطون اللی وحس نے اُس کی محبوع تعلیم کوتر تی دے کر غهٔ یونانی کی غلیمالت ن عارت تعمیر کی ا درا ہے دامن ترمیت میں رسلو جیسے قابل فجر شاگرد پرورسٹس کیے۔لیکن س بیان کوملول دیئے بغیر بھا <u>ضی</u>ن یا نشگان سقوا طرکام الك مختصرُّجره كورنيا زيا ده مناسب موكا: -

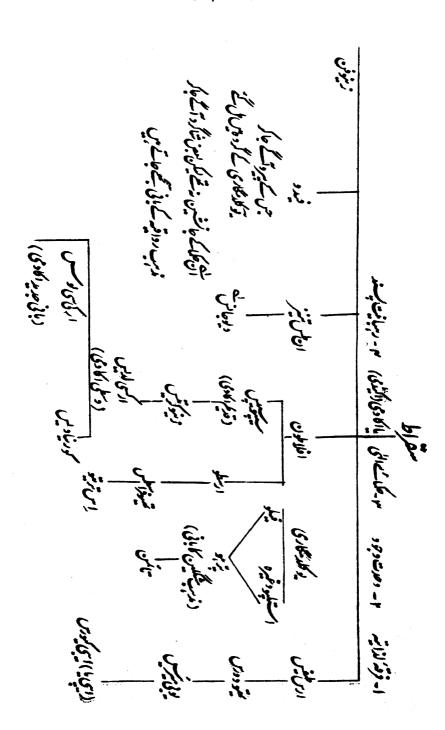

"بس بزار کیبن" کی اب مماس شورواتع کی طرف متوجموت میں جواسی زمانے کے قریب کا ہواور جے زینونن کی ولکش تحریب نے شہرت جاووانی کا لباس بہنایا ؟! جنگ پیوینی سس کے زفانے میں ملانت ایران کی رکیٹ دوا نیاں ہم دیکھ میکے ہیں اوریہ بمى علىم بحكه اگرايدا نيوس كى مدد شامل مال نهرتى توابل اسسيار يُكسى طرح ازا نى ميس كامياب نهوسكتے تھے.اس مدد كے معا دھنے ميں علاقدا ى ادينىر رائفيں دوبارہ تصرف ور ایک بڑا فائدہ یہ حال ہوا کہ اُن کے یو مانی بشمن کمزور اور ایرا نیوں کے دست گرمو سکتے تے جنامخہ ہم یندہ دہمیں گے کہ یو نا نیوں کے امذر و نی معاملات میں اُن کا وخل کتما بیر گئی تما لگراس و تأت اُس فوج کشی کا ذکر کرنامتطور ہوجوشنزا د وسیسروس یا کورش نے لینے بڑے بھائی ار دستیے ٹرانی پر کی تھی ۔ یہ دونوں شا ہزنے باپ کے بعد تخت ایران کے دعوے دارتھے کورش عمر میں جمیوٹاا ڈراپنے باپ کے زلنے سے ایٹ پاسکو چک کا دالی حکو تقا۔ اور لای سندر کوائسی نے ایرانی رویئے سے جنگ بلونی سس میں مدو دی تھی۔ اروستیر ان نے لینے بمائی کو صوبے داری پر برقرار رکھا تمالیکن کورش نے اس بر تفاعت نه کی اور بادت ہی کی موس سی ایک بڑی فوج سے کر بھائی پرجڑمائی کی ۔اُس کی اسی فیج میں تقریبًا تیرو ہزار یو مانی سے پائی مجی مجرتی ہوگئے تھے جن کی تعدا د بعد میں وس ہزار شہور ہوگئی اورجب کوش بابل کے قریب جنگ میں ماراگیا اور یہ فوج مجبوراً لینے وطن ایان كووايس مونى تواس واقع كوبى دوس مزار كى بسيانى" كض لگے ـ بسيانى اس يلے كم المیں جنگ میں ہزمیت ہوئی متی اور عینیم کے لمک میں سے ہزاروں کی کا پیشفت سفر طو کرکے وابس مونا پڑاتھا (سلسم قام)

یمی وہ واقعہ ہوجس نے بڑے برنا نیوں کی نظر میں ایران کوحقر کر ویا اوراُس سلطنت کی بدانتظامی اور اندر ونی کمز وری کا را زان پرکمل گیا جو اتنی دور بٹر حوآنے کے با دجہ دایک مجبوٹے سے اٹ کرنوکل جانے سے ندر وک سکی۔ اور مورخوں کا خیال ہج کراسی اقعد نے ساتھ برن کے بعد خیا ہاں مقد و نیز کو نو و ایران بر فوج کئی کرنے کا حوصلہ دلایا
اور آخر سکندر کے ہا توں اس عظیم و با جبر و س سلطنت کیا نی کو تا راج و یا مال کرا ویا۔
اسپارٹ کی درائیا ل بران در یو انیوں سے ایک اسکندر کی فوج کئی بہت بعد کی بات ہی ۔ فو د
اُسی زیلے نیس در وس مبرار کی ب بائی "کا ایک ٹریہ ہوا کہ اسبار ٹرجوسلطنت ایران کا
ممون بہنت ا دراب ایک ایک حسان مند طیعت تھا ،اس سے منح و ف ہوگیا اور وس میں
میں یونا نیوں کا باوست و ایج بسیل ایٹ میں برحل و در ہوا ؛ ایرانی صوبے دار و راک میں یونا نیوں کا باوست و ایج بسیل ایٹ میں برحل و در ہوا ؛ ایرانی صوبے دار و راک ساتھ ایک بین برس میں جو لڑا ئیاں اسبارٹ کی میٹن برستیوں نے الحییں اب س قابل نہ جبوڑ ا
اتنا ثابت ہوتا ہو کہ و تقال کی شختیاں اُٹھا سکتے ۔ اور اسی سے و و اپنے و شمن کا جب قیرٹ کرنے و بینے کی فواط سے کرتا و رنیز و و شمنی سے سے باد کرتے ہوئے جبوئے تھے۔
کرنے و بینے کی فواط سے کرتا و رنیز و و شمنی سے سے بازی ریاستوں کو این کے خلاف
بایں جم جب اہل اسبارٹ کے جا برا نہ تکا ہے خود یونانی ریاستوں کو این کے خلاف
متحد کر دیا تو آخر میں ایرانی رو بیم اسپارٹی شیاعت سے بازی ریاستوں کو این کے خلاف

فاكس سركني

اسی زمانے میں جزیرہ روق س کے قریب ایک بحری معرکہ ہوا (جُگ نیڈیں ہے) جس میں ہسپارٹہ کو شکست فاش ہوئی ا درایوا نیوں کا زبر وست بیڑا سمندر برمادی ہوگیا' اس بیڑے کا سرد اربرائے نام ایرانی صوبے دار فرنا با ذوس تما در شامل کمان کوئن ایمنزی کے ہاتوں میں تتی جے اس کے شکر گزار ہم دطن ' شرط کلیں' نافی کے خطاب سے مخاطب کرتے تھے ؛ کیونکہ ہسپارٹہ کی بحری قوت تو ڈکر اس نے میں ہیں میں بیریوس کے استحکامات ا درائیمنز کی لمبی فیصیلیں دو ہار قعمیر کرائیں ا دراس طرح ایک مرده قالب میں از سرنوایسی جان وال دی کداگرجہ انتیمنٹر پہلی سی ظمت وسلطنت سر حال کرسکا تاہم آیندہ ایک میں طافر تقل ریاست صرور بن گیا اور جب مک مقدونیہ کی فوجی طاقت نے یکے بعد دیگرے سب بونانی ریاستوں کا قلع قمع نہ کر ویا اس کی حیثیت باقی رہی ۔ رر ر

ان باد بن باد بن بی سنته می ان توی شمنون نی ل کرا بسیار له کواب بیاتنگ کردیااور این یا دروا نیال شالی یونان فرو بلونی سسس می انعین است مقابلے کرنے بڑے کہ بالا خروہ کامیا بی سے مایوس ہو گئے اور دلیل و خاسبہ موکر میرایا نیوں سے سلح کی التجا لائے ؛ ایرانی در بارمیں مجی ایک با اشر جاعت اسپار شدے کیے پہلے تعلقات اور کچوا تیمنر کی دشمنی کی وجہسے ، اُن کی طرفدار متی لهذا یہ کوسٹ ش بیجار نہ گئی ورفراً بازوں کے جانشین صوب دور فرقید نے ایک بڑا جاسہ کیا جس میں فریقین کے دکال و مشر کی سے اور میں دار فرقید ہے ایک بڑا جاسہ کیا جس میں فریقین کے دکال و مشر کی سے اور دھی میں دار فرقید ہے اور میں دار فرقید ہے اور میں میں دار فرقید ہے ایک بڑا جاسہ کیا جس میں فریقین کے دکال و مشر کی سے اور دھی میں دار فرقید ہے اور میں دار فرقید ہے ایک بڑا جاسہ کیا جس میں فریقین کے دکال و مشر مک

اس عدنامه کے متعلق مو ترخوں کی ختلف رائیں ہیں۔ بعض نے تواس بنا پرکوا یوا فی بہت پہلے سے یو نافی معاملات میں وخیل تھے اسے ایک معمولی وا تعدیجها پر لیکن اکثر مصنفین کی نظر میں میں اس کے لیے باعث ننگ وراس کی عزت و آزادی کے سراسر منافی متی ۔ میں الیس کے لیے باعث ننگ وراس کی عزت و آزادی کے سرار بن گئی گمراسی کی کام سے بیارٹ کا فت ارمن ورپورا ہوگیا کہ دولت مجم بحراس کی دوست داربن گئی گمراسی و جرسے مصالحت کی اصلی شرط مجمی فوت ہوگئی۔ دینی تام یونا فی ریاستوں کی آزادی کا جو اعلان کیا گیا تھا اس برکوئی علی ہنیں ہوا اور جمال جبال اس بارٹ کی زبروستی بل سکتی میں وہاں اس کے مرتبوست اسی طرح ظلم وجر کرتے ہیں۔

ابل سبارشگ دو مهر این این است بارشکی ابتداسی به خصوصت رسی می که ده کسی دوسری اول ترس از تیبر ابل اسبارشکی ابتداسی به خصوصت رسی می که ده می ایک برای است کی ترقی او رطاقتوری کو د نیجناگوارا نه کرسکتے تھے ۔ جنگ ببلینی سسس کی ایک بری دجر بھی ہی حسد مبواتما اوراب جو بسبارش کے تعلقات دسیع بوئے توان کا دائرہ مع بھی اسی مناسب سب برا ہوگی تعاجنا بی خود ا بنے محس برا نیوں کے ساتھ انموں نے اسی لے لڑائی کا لی تی که وه اسبار شاخو کا میابی و و وجرسے نه ہوسکی ۔ اقل تو یہ کہ ایرانیوں کا سونا، جو بسلے بسبارش کو کا میابی و و وجرسے نه ہوسکی ۔ اقل تو یہ کہ ایرانیوں کا سونا، جو بسلے بسبارش کو کا میابی و و وجرسے نه ہوسکی ۔ اقل تو یہ کہ بوا اور تابت ہوگیا کہ وہ بسبارش کے با مرسی سکئر رواں کا حکم رکھا ہی ۔ و مرسے خو و بونان بسبارش کے خلاف بستار سنا ال کو ٹی کھڑا ہوا ، اور بیوسٹ یہ اور کو زخو کے و بی بونان بسبارش کے خلاف بستار شبار شری خوان ہوا ، اور بیوسٹ یہ اور کو زخو کے ماتھ بھری جو کل تک بسبارش کے دفتر بروش بیونش بیونش نے خراب اور ایساتھ منز کے ماتھ بھری جو کل تک بسبارش کے دفتر بیونش بیونش نے خراب اور اور بیوسٹ یہ اور ایساتھ منز کے ماتھ بھری جو کل تک بسبارش کے دفتر بیونش نے خراب اور شری سے تھے اب انتیمنز کے ماتھ بھری موست آرا ہو گئے۔

بالآخران حالات نے اسپار شکومجبور کیا کہ وہ دامن ہوس زیادہ نہ بڑا ہے اور ایرانیوں کی مردسے پہلے مرت یونان پرا نیا اقتدا رمنبوطی سے قائم کھیے ایجا نیامزالم با دن و کے بعد ہم اس کی تام کو سنٹ شیل اسی نقطے برمز کمزدیجے کیوہ ویو مان میں مروز ا پاتسان اور که برایت کو انجرن کاموقع منس دنیا ، اور بجبرانی اتحادیس سنسریک رکمت بو-

اسپاریا کواس کوسٹن مربعن چیوٹی ریاستوں سے جولڑا تیاں بیٹ میں انسیں ہم قلم ازاز کرتے ہیں اور شہرا دکتی مش کے ساتھ اس کی رقیبا نہ آ ویزش کا حال تھتے ہیں کہ اسی ضمن ہیں تیمبز رممی اُس نے دحو کے سے تبطہ کر لیا تھا۔

چاتی ڈیس یا (کالگی ڈویک) کاسہ شاخہ جزیرہ ناا درعلاقہ تقرکیس مت سے یوفائی

ترک تازوں کی جولائگاہ رہا تھاادر سپارٹی جزئی راسی ڈاس کوہم المنیں میدانوں میں لڑا

ہوا دیکھ جگے ہیں یو سکن جگل ببلونی سسس کے بعداس جزیرہ نامیں ریاست آوتی تمس

کے ہاتحت ایک مغبوط اتحاد قائم ہوا جس نے اندرہ نی تحفظ کے علاوہ ریاست مقدوینہ

سے بمی کئی لڑائیوں میں شنے حال کی ابس برمقد دینہ کے با دشاہ اس نامس نے ہسپارٹہ

سے فریا دکی اور ہسپارٹہ کے حاسدا ہل ہوس فور آ اس بڑھتی ہوئی طاقت کو دہائے پر
آور ہوگئے اور کیچے فوجیں شال سے ہمیں اور کچھ بیوشنید کے راستے روانہ کیس کے تمہر

آور بھس پر فوج کئی کریں اور اسی دوسری فوج کے تیمبرسے گزرنے ہیں یہ واقوہ شی

آیا کہ بعض پر فوج کئی کریں اور اسی دوسری فوج کے تیمبرسے گزرنے ہیں یہ واقوہ شی

آیا کہ بعض امرانے سازش کر کے قلعہ اہل ہسپارٹے کے والد کر دیا اور اسی فوج کی مدو

سے اپنی حکومت قائم کرلی ، جوتین سال تک اہل تھیئر بیطرح طرح کے ظلم و تضد و کرتی رہی آ

لیکن اسی زلمنے میں ان کا ووسرانت کار (تمینر) ان کے پنجہ سے بھل گیا۔ بینی قلعہ تنہر پر اہل تمینز دوبارہ قابض ہوگئے۔ اسپارٹہ کے متعینہ افسر و صوبے سے مارٹو لے گئے۔ اوران کے سپاہی شکل جان بچاکر منتشر ہو گئے۔

ایمنزکانیاائی۔

ایمنزکانیاائی۔

ایمنزکانیاائی۔

کردیا تھا گر کھرا کیجین میں ان کا اثر دوبارہ بڑھناجا تھا۔ اسبارٹ کی حکومت کے کمخ تجب نے بہت سی ریاستوں کو اسپارٹہ سے الیابزار کردیا تھا کہ دہ کھوا تحاد ڈوبلوسی کوزندہ کرناچا ہتے تھے اور گو انتیصنز کی حاکما خصدارت کی دلتیں الفیس یا دھنیں کیولمی و ہ اس کے ساقہ متحد ہوناا بنی آزادی کے لیے ہسپارٹ کے اتحاد سے بہتراور زیادہ محفوظ سیمتے تھے بغالجہ اسی محت تھے بغالجہ اسی محت میں ان کا ایک نیااتحاد قائم ہواا دراس میں جو بہتر ریاسی بار کی جنسیت سے انتیمنز کی حلیف تیس بہلے تجربے سے فائدہ اُٹھایا گیا تھا اور تمام اسے بار کی جنسیت سے انتیمنز کی حلیف تیس بہلے تجربے سے فائدہ اُٹھایا گیا تھا اور تمام اسے بہلو، جو صدارت کو حکومت، نبادیں ہمایت احتیا ماسے بائے گئے تھے ہسپارٹہ اُن ورا آون تھس کی لڑا تیوں میں ایسا اُٹھا ہوا تھا کہ اے مرافعت کی فرصت نہ مل سکی اور تمام اسکی اور تمام اسے اور تمام اسے اور تمام اسکی دنوں آون تماس کی لڑا تیوں میں ایسا اُٹھا ہوا تھا کہ اے موسانہ کی فرصت نہ مل سکی اور تمام اسے اور تمام کی خوصت نہ مل سکی اور تمام اس کی معام ہوا تھا کہ اسے جو سے محبوط کو اسی اسی دیمار کی محبوب کو اسی اسی دیمار کی دورہ بال انتقال ہو کے معام ہوا تھا کہ کے جو سے مجبوط کو اسی اسی دیمار کی مقام کی دورہ بال انتقال ہوں کو معام ہوا تھا کہ سے جو سے کو اسی اسی دیمار کی کیا کہ کہ کی دورہ بال انتقال ہوں کی معام ہوا تھا کہ کے جو سے محبوط کو اسی اسی دیمار کی سے کھول کو اس کی دورہ بال انتقال ہوں کو در ان کو کھول کو کھول کے دورہ کیا گو کھول کے دورہ کیا گو کھول کو کا کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کی کھول کو کھول کے کھول کی کھول کے کھول کی کھول کو کھول کے کہ کو کھول کی کھول کے کھول کو کھول کو کھول کے کھول کی کھول کے کھول کی کھول کے کھول کے کھول کے کھول کے کھول کی کھول کے کھول کے کھول کے کھول کو کھول کی کھول کے کھول کے

یا در کمنا جاہیے کہ تمینر کی بیر شرکت تحفی سیار شرک الذینے اور عدا وت برمبی عمی دکھ ایستی نے در گھنا جاہیے کہ تمینر کی بیر شرکت نے دو وشمنوں کو دوست نبا ویا تعاور نا الله اپنی کا ابت کی تعبیر کے زرکسیز اورایرانی حلہ آور ول کے ساتھ مل جانے کو ند بھولے تھے اور ان کی سنافرت کو مدوس کے بیر شرف اور شرحا ویا تعاکد اس میں بھی تیمیز نے انتحاز کی بیج کئی میں کو تی کسر نہ اُنٹا رکھی تھی۔ بایں ہمداس دستور کے مطابق کہ کھکی انتحان ہوئی کہ دن کے کئی شہر نز دن کال گئے ، اور اتفاق ہوگی اور اُنٹوں نے اُن کہ اللہ سیار شرک بنے سے کئی شہر بز دز کال گئے ، اور اتفاق ہوگی اور اُنٹوں نے اُن کہ اللہ کے اور اور کی اور اُنٹوں نے اُن کہ اللہ کے اور شرک بنے سے کئی شہر بز دز کال گئے ، اور

سين المرام المرا جس طرح امن نامه اوشاه سے پہلے تیز کے زیرا قندار تعیں اب می اسی کے احب طله اتحاد مي آگئي اورچ نکراس مام جدوجه دميي زيا د و حقه پرجوش جوا مان تمينز کا تماس في دنو<sup>ن</sup> وجہوںنے نہ صرف اس کی ملکی توت شر**حا** تی ملکیزن حبُک میں بھی اسے نامور کر د ما خص<sup>یما</sup> تيسبرك سبيدسالاربيلوكي داس كي معبن فتوحات نے تابت كردياكة خركاركس كفيحت بِعِل نه کرنے کا سیارٹہ کوخمیا زہ ممکننا ٹیراا دراُس نےخود ہی لڑا کیاں لالا کے حریفو<sup>ں</sup> کو اپنے برابر ملجوا درسیاسی میشه بنا دیا کہ اب وہ اس کی فوجوں کا برابری کے دعوہے مقابله كرنے ملكے بلكه مبياكه الله واقعات سے ظاہر مو كا خوداس بر فوق مے كئے -مجلس معالحت بالمتدق المكليتين سال مي تعينركي قوت برابر برطقي اورضبوط موتي رىبى ا دراي<del>ك طرن تو ېمسيا</del>ر شە كونجبوراً ميرا برا نيو س كوبېچ ميں دا ك پيرا اور دومسرى طر الل التيمنز كاجوش تحاديمي كيوسر دبوتاجالا وتعينز كي جانب سے ان كى قديم رقابتي بير ناياں ہونے لگیں ،خصوصاً جب بلآتیداد بقش بید برهمی تعیبزنے قبصنہ مال کرایا اوروہاں کے خانان بربا داینے دیر منه حلیف بینی ایل تیمنز کے پاس فریا دلائے توان کی درو ناک تقریر دن نے اور مجی نُراا تر ڈالا اور ایتمنز اپنے اتحادیوں سیت ہسیار ٹہے مصالحت برآماده ہوگیا ہجس کے دوسرے منی تمیز کے ساتر تعلق دوستانہ کا انقطاع تھا' تا يم المسلمة ق م من حرصله مصالحت استار لدين شعقد موااس تميز كومبي وعوت دى مكئ وراس كى جانب سے سردارا مامنن داس تجیثیت وكيل شريك مبواجب كی مت میں بندہ مسیارٹہ کاسب سے توی وشمن مہومالکھا تھا۔

اس یادگار موقع پراتیمنزی سفرائ تحریک سے جوشرا تط صلح طے یا تمیں ان میں یونانی ریاستوں کی خود مختاری کا معول امن نامہ بادشتاہ کی طرح تسلیم کیا گیا تھا لیکن سی کے ساتھ ایک مفصر تقسیم کی تنی کہ فلاں فلاں ریاستیں ہسپارٹر کے زیرا قندار مانی جائیں گی اورفلاں کا صدر سنین تیمنز ہوگا۔اس مفاہمت میں تمیز کے کسی فاص می کا ذکر نہ تا اوراسی میے جب ندکورہ بالاخرا کطابر عہد دہاں کرنے کا وقت آیا تواپامنن واس نے امرا کیا کہ است تام ہو تہتے یہ کا نائب تعلیم کیاجائے کیونکہ سبارٹہ کو اپنے اتحادیوں کی طرب عہد کرنے کا جوحی طال ہو وہی حق تمیز کو بیوت تیمیں ہو اس تول نے بڑا مباحثہ بدیا کیا او ابنی تقریروں میں ایامنن واس نے نہایت ولیری سے اسپارٹہ کی فاصبانہ کا روائیوں ابنی تقریروں میں ایامن واس نے نہایت ولیری سے اسپارٹہ کی فاصبانہ کا روائیوں پراعتراض کئے۔آخرا جی سی لوس شاہ اسپارٹہ فیص و فصنب کے عالم میں ٹا کھڑا ہو اس اوراتام مجت کے لیے اپنا غصہ دباکر بولاد معا مناصات کہو جو تی تی تہتر کی خود مخار کو تا دوراتام مجت کے لیے اپنا غصہ دباکر بولاد معا مناصات کہو جو تی تہتر کی خود مخار کو تا دوراتام مجت کے لیے اپنا غصہ دباکر بولاد معا مناصات کہو جو تی تی تنہ کے ہر شہر کی خود مخار کو تا دوراتام مجت کے لیے اپنا غصہ دباکر بولاد معا مناصات کہو جو تی تو تی تبدیل کی خود مخار کو تا دوراتام مجت کے لیے اپنا غصہ دباکر بولاد معا مناصات کہو جو تا ہو یا ہمیں ہو، اس کے تا میں ہو تا ہمیں ہو، اس کے تا میں ہو تا ہمیں ہو کہ تا میں ہو تا ہمیں ہو، اس کے تا میں ہو تا ہمیں ہو تا ہمیں ہو، اس کو تا ہمیں ہو تا ہ

ا بامنن داس نے جاب دیاد تم مجی تقوینہ کے ہر شہر کوخو دختار جمبورتے ہو ؟ ) اور انہی مختصر سوال وجواب برنجت کا خاتمہ موگیا۔ بینی بیر کچھ کے سننے بغیراجی سی لوس نے انتارہ کیا کہ تعمیر کا نام فہرست مصالحت سے کاٹ دیا جائے اور ساتہ ہی اعلان کر دیا گیا کہ وہ اس جدیداتی دسے خارج ہی !

یهی ده وا قد موجس سے یونان کی تاریخ میں یک نیاباب شروع ہوتا ہ ۔ اب تمینر کا تیمنز ادراس کے اتحادی ساتھ حمور چکے ہیں،اور زبر وست ہسپارٹہ کے حق ہیں وہ تن تناصف آرا ہوا درایسے طاقتور حریف سے بازی لے جانا ایک طرف نظام اُسے اپنی آزادی اور سلامتی کی مجی امید منیں نظر آتی گیراس عالم بریث فی میں ایک شخص ایسا می ہوجے سیارٹہ کی فوجی قوت کا مطلق خوف منیں اور جو اپنی فتح پر کامل اعتب و رکھتا ہی۔ ایامن داس!

اہل ایک فرزندوں میں اہل ہاریج کے نز دیک اور یونان کے اُن نامی گرامی فرزندوں میں جواپنی شجاعت و دانا کی اورا نیار وجب وطن کے باعث ہمیشا ن فی شرافتوں کانمون سمجھے جائیں گے، تیمبر کے سب سالارا پامنن واس کولمبی درجہ امتیاز حال ہے۔ ہم اسے مسلم

اسپارٹہ کے جلسہ میں کی کی گیاں سے بیلے دیکھ چکے ہیں کین آیندہ ہم اسے لینے ملن کا ناخد اور تیمیز کا اصلی کھران یائیں گے۔

عالی خاندان ہو آم من کا بٹیا، ایمن داس جوانی میں فلسفہ فیٹا غورت کا ولدا دواور علم و خلمت کا سیا فدائی تھا۔ اس کے اخلاق میں ایسی دلاویزی کی شان تھی کیعض مور تو نے اسے خود دار بیری کلیس بیر ترجیح دی ہو۔ فصاحت وخطابت میں بمبی وہ اس سے کم نہ تھا نہ تدبیر دوانا ئی میں اِس کے برعکس اپنی جنگی قابلیت ورسیا ہیا نہ جا نبازی میں دوسیا ہیا نہ جا نبازی میں دوسیا ہیا نہ جا نہ اور جس کے برعکس نے ہمینہ خطرناک سمجھا، اور جس نے اسمنا کہ دہ ہسپار فہ ، جس کے مقاملے میں بڑنا ہی کلیس نے ہمینہ خطرناک سمجھا، اور جس نے اسمنا کی برشوکت و قوی سلطنت کے سامنے آئی اور محض کی برشوکت و قوی سلطنت کے سامنے آئی اور محض کی برشوکت و تو می سلطنت کے سامنے آئی کی برشوک میں بڑھی ہیں نہ جب ضعیعت تھینر کے سامنے آئیا تو محض ایا منی داسی کی المیت کے سامنے اس کی کیچیشی نہ جبی بلکہ ہے در پیشکستیں کھائیں اور آخرانی تام غلمت واقع ارکھ و مبیعا۔ اور آخرانی تام غلمت واقع ارکھ و مبیعا۔

الم بسبار شدسه ایامن داس کا بیلا شراموکدلیوک ترا کے میدانوں میں ہوا۔ یہ تفاکر بہوتی کے اندر شہر تفس بیدے تریب داقع تھا اور ندکورہ بالامحل صالحت کے نتم ہوتے ہی ہسپارٹی فوجیں بیاں محتم کردی گئی تیں کہ ریاست بائے بیوشنید کو توشنے کے بعد خود سرکر شریب نیاک کی ستاخی کا مزاحکھائیں۔ گرابامنن داس نے ان کے بعد خود سرکوائی نئی ترقیب دیکر بہلے ہی پہنچ کا انتظار کئے بغیر شرعہ کرمقا بلد کیا اور اپنی فوجوں کو ایک نئی ترقیب دیکر بہلے ہی سے میں نئی کرات نئی ترقیب دیکر بہلے ہی سے میں نئی میں اتنا نقصان ہوا کہ تازہ کی کسامانے کے با وجود دوبارہ حریف کو ٹوکنے کی جرات نہ کرسکے اور ما یوسی مقرم اینے گھروں کو لوٹ آئے۔

نخ نبرک ترائے تائج | اس ایک ہی خونریز لڑا تی نے یونان کانقٹ مبل دیا۔ اسپارٹر اپنے تخت عظمت وجلال سے گویا کیا کیک نیچ گریٹر ااوراس کا جنگی رعب و وقار دیکھتے

دیکتے مک ہے مٹ کی اس کے محکوم اتحادیوں نے اس سے بغاوت کی ادربت سی ریاستیں ہے ارٹہ کے گزمنت منطا لم کا بدلہ لینے کے پیفتحمند تعییز کی سائتی ہوگئیں۔ اورو ہ<sup>اں</sup> اب ودیلوینی سس بر فوج کٹی کے سامان کیے حلنے لگے۔ سيار ثيريط إنجي فتومات كي نبت كها گيام كه زما مُدامن ميں سالها سال كي ترقيا س تمي قوم كراتني قوت مني خشبتين متني كربيف وقات ايك معركه جينے سے اُسے عال موجاتی ہو۔ اس افال مقین قول کی ایک حیرت انگیز شهادت می تھینر کی تا رخ میں ملتی ہوس کی خبگ لیوک تراکے ایک ہی سال بعداس قدر قوت وہمت ٹرموگئی کدا یامنن داس نے اسپارٹہ برجِرْ معانیٰ کی اوراُس کی فوجیں خاص تہرکے سامنے کا اسپنچیں اجب سے ووری گروہ اس علاقه پیستط موا تناابل ہمسیار ٹرنے یہ ولت کمبی نہ دیکھی متی اور آج مک یہ ٹریزوور بستی شهرنیاه ا در مدا فعانه استحکامات کی ضرورت ہے شغنی رہی تھی کداس کے مقبن لکرس کے الفاظ میں ' محفوظ شہرتو وہ ہوج سکے گردگوشت دخون کی زیزہ فصیلیں کھڑی ہوں'' لیکن سنت ق میں ہلی مرتبہ اُس کے گھروں کی آگ رات کودد وضمن "کے سیاہیوں د کھی ، ا دراُسے خو د اپنی سلامتی کے لیے لڑنا پڑا جس کاکبھی اُسے تجر بہ نہ ہوا تھا۔ ایامنن دا کے اتنے قریب آجانے سے عور توں اور بوڑھوں میں رونا پڑگیا تھاا ور اسپارٹہ کے بیخے کاکسی کوبقین نه تھا گرشاہ انجیسی توس کی با مردی اور ستقلال بنے اقبال مند حرایت سے کچھ گھٹا ہو آتھا ۔ اس نے بڑی ولاوری سے حلہ آ ور وں کے ستے روکے اور چندروز کی شکش کے بعدا یامنن داس کوتسخیر شہرسے المد اُتفالینا بڑا ؟ تاہم مسیارٹہ کی سبك ارى ميں اب كيمه شك مذر با تھا - اس كا ورق سطوت چاك ہوجيا تما ا دراہنی مذہبت کے سوااُسے اتنی بمی حزنت ندمتی کدایامنن داس سے میدان میں کل کرمقابلہ کرے یا علاقه نقونيه كويا الى سے بيائے جے حله آ ورشال دجنوب، مشرق ومغرب، مرطرف تاراج كرت بيرت تع مكران سب رصكرية زخم قاكدايامن داس مقدنيد سناكل كرسينيد

میں داخل ہوا اوراس بربعیب قوم کوآزادی دلائی جوتین سوبرس سے ہسپارٹہ کی محکومی میں اٹریاں رگڑ رہی تھی۔ اس میں ان فی ہدر دی کے علاوہ بڑی حکمت یہ متی کہ اہل سے نبید کو اپنے عاصب حاکموں سے شدید نفرت متی اور آزاد ہونے کے بعد وہی ہسپارٹ کے لیے گرگ بغل بن گئے تھے۔ کیونکہ اُنفیل کی گزشتہ برسلوکیا ک ہیں ہے۔ اور ہشتعال دلاتی تقییں۔ میں ہیشتہ یا د آتی اور ہشتعال دلاتی تقییں۔

تیبزکا عارضی زوع ایامن داس نے آرکیڈیا کی خانہ جنگیوں کا بھی سدباب کیا اوراس کی خانہ جنگیوں کا بھی سدباب کیا اوراس کی خانہ جنگیوں کا بھی سدبارٹہ کوآیندہ اُ بھرنے نے درے ۔ اوراس طرح سامے یونان کی حالت میں ایک نقلاب عظیم بیدا کرویا ' بینی ہیا رٹر جس نے بین صدی تک کوس لمن لملکی بجایا تھا ، اب بیتی ہی سس کی ایک معمولی رہا تھیں دوگیا اوراہل تمیز حنبوں نے بیوٹ یہ کے باہر قدم نہ کا لاتھا بطام راس کے جاشین موگئے ۔

لیکن نه توابامنن داس کی بیخوان سی اور منه حالات اس کے مقتفی تھے کہ وہ اسپارٹہ یا ایتمنز کی طرح یو انی ریاستوں برتمیز کا حاکما نہ تسلط قائم کرتا - درحقیقت « شہری قومیت ، اور دو شہری سلطنت ، ، نے جو ہوشینس یو انی کی حدمبری ان میں یہ قالمیت نہ بیا ہونے وی متی کہ ایک وسیع قوم بن کیس جوسیاسی احتبارے ایک ہی نفام حکومت اور کمیاں آئین و قوانین کی با نبد ہو ۔ بے شبدان کے حکماا ورمفکرین کی بر واز تقتوران قیو وطبری سے آزاد ہو کئی متی کیکن عملاً عام ہیل س کو کمی ایک ششترک بر واز تقتوران قیو وطبری سے آزاد ہو گئی متی کی بین سیارتی میں با ندھیں ، توان کی بھی وشمن کے مقابلے میں می متحد ہونا نصیب نہ ہوا - اور اگرا تیمنز یا بھراس سے زیادہ اسپارٹ کو بیمو قع بھی طاکہ وہ و متعدوریاستوں کو ایک شیرازی میں با ندھیں ، توان کی بھی کو بیمو قطری اور نام برسی گوارا ما کرتی ہی ۔ کم نظری ما نع ہوگئی اور نام بیت ہوگیا کہ ایسے اتھا دمیں ساوات و آزادی کا خون ہو جانا کی خون ہو جانا کہ خون ہو جانا کی خون ہو جانا

يس شايداس أسكان كاخيال كئے بغير كه اگركسى بسرونى دشمن كاسامنا ببوا توعلى وعلى وعلى و مررياست كيونكرانيا بيا وُكريط كي، ايامنن داس كي آرز وصرف يدهي كه يوناني رياستون كواينى اينى حكمه آزاد وخود مخاركر ديا جائه ا ورمسيا رثه كاجا مرانه تسلطان برسه أغرجاً؛ یسی یونانیوں کانسلی جھان تماا وراسی نے ایامنن داس او تبیینر کو ان کی نظر مرا یاقعے می ہتروا ورملی محسن بنا دیا تھا ؛ بنصیبی سے جب سلات ہی مہیں ایمن اس سیار ٹہ کے ساته لڑا ئی لڑ تا ہوا این ٹیپنہ کے سیدان میں مارا گیا تواس کے منصوبہ ذہنی محیفقہ ہت جلد نایاں ہوگئے ۔ یعنی مرتبہر کی خو دنحاری نے شان ملوک طوالف پیدا کر دی ا در عکوم مجمد یو مانی ریاستیں ایک و دسرے سے دست وگرساں نظر آنے لگیں ۔ میراُسیٰ رانے میں گویا فطرت نے ان کی مداعالیوں کی سنراکے لئے غیرمتو قع سمت سے ایک شمن قوی کوتیار کردیاجس کی طاقت اورعیاری نے ان کی کمزوری سے (اورسیے بڑی کم زوری توان کانفاق تھا) فائدہ اٹھا یا درآخران کی د ہشاع گراں مایہ، بیغی قومی آزادی ، جے وہ فروغ و وسعت نہ دے سکے تھے ان سے تیمین لی گئی، ا دربیمو ا قدرت کے اس الل قانون کے مطابق ، کہ وشئے ترقی نہ کرے گی مزور ہو کہ تنزل بائ !

## بابنهم

## يوناني أزادي كأخاتمه

ریاست مقددینه اسپیلآس کے شال میں مقدوینہ کی ریاست متی ، مؤب وجنوب میں کو ہینداس کی د د شاخیں، اُسے التریہ اور تسلی سے جدا کرتی ہیں لیکن اس کی شالی درشرتی صری نجمی معین بهنیں ہوئیں اگر چہ عام طور بیر دریا ہے نیوس (موجود ہستا ) کواس کی شترقی حد ما ناجا تا تعا ؛ اس کی آبادی کے متعلق می ہمینہ اختلات رائے رہا اورمغروریو نانی اہل مقدونیہ کوآ خرتک غیر بویانی ا در وحتی قوم سمحقے سے اوراس میں کلام سنیں که زبان ومعاشرت میں یہ بہاڑی جنگو ہیلاس کے متدن باست ندوں سے نہایت مختلف تھے اوران کے اومناع و ا طوارسم در و اج سب میں ، نمایاں قرق تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ ایک مخلوط مانیم ہونانی نسرے لوگ کے ماسکے ہیں اور تعلقات کے اعتبار یہی تاریخ یونان میں ان کا پاکھیں صدی قبل سے سے پیلے کمیں نام سے میں میں آنا، گوان کے شاہی خاندان کی نبت یه روایت شهور سو که وه شهراً رکس کے ایک شهراف برد کاس کی اولادمیں تما، اور غالبًا اسى تقين كى نباير مقدونوى بادست ابور كواولمين كميلون ميرايك يونانى كي شيت سے شرکت کی اجازت دے دی گئی تھی۔

سیاسی افتبارسے، مقدوینہ کے مطلق العنان با دشاہ دارائے اعظم کے دقت سے سلطنت ایران کے فواج گزار تھے اورجب زرکسیز نے یونان برفوج کشی کی تو سکندرا دل شاہ مقدوینہ، دوسرے ملقہ بگوسٹس رؤسا کی شل، اُس کے ہمرکاب تھا۔
لیکن معلوم ہوتا ہو کہ ایرا نیوں کی دابسی کے بعد ہی یہ ریاست اُن کے افرسے آزاد ہوگئی اور بھرالیتریہ یاسی تھیں ہے قز اقوں کے سوائے اُسے کوئی بیرونی خطرہ نہ رہا۔ اسی یانچیں مدی کے آخری نصف میں، جب کہ یونا نیوں کی آ مررفت بڑھی ادر سیاحت تجارت

کے ذرائع آسان ہوئے تو شامان مقدوینہ سے مجی ان کے تعلقات وسیع ہوتے گئے اور جنگ کے اس کے تعلقات وسیع ہوتے گئے ریس اور جنگ کے ریس اور جنگ کے ریس اور جنگ کے ریس اور جنگ کی اس و دستاندروا بط کواور شکم کیا بینی بڑے بڑے اور تقدوینہ کے دربار بینی بڑے بڑے یونانی مربروں اور اہل کمال سے میں جول بیدا کیا اور تقدوینہ کے دربار میں رفتہ رفتہ یونانی اہل فن اور شعران طرائے گئے ۔

آرگی توس نے ساق قرمی و فات بائی و و مقدوینه کاسب سے ببلا مسلا اور اندرونی محس مجماجا تا ہم کہ اسی نے جائجا قطع اور شرقتمیر کے سید معے رہتے نبائے اور اندرونی نظم و نستی کو بہت کچے درست کیا عقدوینہ کی نیم بر ہنہ رعایا تعلیم اور مدنیت سے اب تک باکل ناآسٹنا علی و آرکی کوس نے اس طرت بھی توجہ کی اور اعلیٰ آ دمیت کے اتبدا میں سی سکا ہے اور فال اُسی نے سوار و بیا دہ فوج کی نظیم کی جو آ گے جل کر دیا کی بہترین سے اور فال اُسی نے سوار و بیا دہ فوج کی نظیم کی جو آ گے جل کر دیا کی بہترین سے اور بیا ہی ۔

سیندا ہوا جو تقراب اور جائی ڈیس کے ساملوں پر سے اور روز روز اندرون ملک سے بیدا ہوا جو تقراب اور جائی ڈیس کے ساملوں پر سے اور روز روز اندرون ملک میں پھیلتے جاتے تھے ضو مناجب شہراد تن شک کو اقتدار ماکل ہوا تو مقدوینہ کے اکٹر سائی علاقے ارکیوس کے جانسین، شاہ آس تاس کے ہات سے کل گئے۔ اسی برامن تاس فی است بارٹ سے مدد کی درخو است کی تنی اور اُس فے سائٹ میں بیشر خیر کر لیا تعاجی ہور کا اُس و تست ہسیار ٹاکے دہم و گال میں بیم جوشی اور تقیار کی تعدوین کی دونی اور تقیار کی تعدوین کی دونی در تقیار کی تعدوین کی دونی در تقیار کی تعدوین کے دونی اور تقیار کی تعدوین کی دونی تو تو تعدار کے دونی کو دونی کی دونی کی دونی کی دونی کی دونی کو دونی کی کے دونی کی دونی کی دونی کی کارٹ کارٹ کی کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کی کی کارٹ کی کی کارٹ کی کی کی کارٹ کی کی کارٹ کی کی کارٹ کی کارٹ کی کی کی کی کارٹ کی کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کی کارٹ کی کارٹ کیا کی کارٹ کی کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کی کارٹ کی کارٹ کی کی کارٹ کی کی کارٹ کی کارٹ کی کی کارٹ کی کا

نیلوس ایمی از کائی تھاکہ تمبر کے سبد سالار ببیابی و اس نے اس کے بیائی شاہ سکندر تانی سے تیام اس کی منات جائی او فیلتوس بھی اسی بیرخالیں ہوتی بنائی شاہ سکندر تانی سے تیام اس کی منات جائی او فیائی تهذیب و تربیت سے متنیعن ہونے کاموقع طا اورا پاسٹن داس کی نئی فوجی ترتیب و قوا عدسے دا تعیت مالی کرکے تین سال بعدائس نے وطن کو مراجعت کی جمال اُس کا بخصلا بمائی بروکاس تالت سربرآر کے حکومت ہوگی تھا۔ فیلتوس ایس زیانہ میں ایک جنوبی تھا اور سب کے بعدائس نے اسی میں ایک جنوبی تھا اور سب کے بعدائس نے اسی منطق میں ایک جبوبی سی فوج ایامنن داس کے سئے نظام فوجی کے بعدائس نے اسی منطق میں ایک جبوبی سی بروکاس نے ایک سٹیر خوار بچرچور کروفات بائی تواجی نظام فوجی کے مطابق تیار کی تی اوق سے میں ہو وجائے بائی جس نے مناف حکومت اوق میں ہو وجائے بائی سے بیائے شرب کے بیائے دوسائل کی یونانی ریاستوں برحل کورسائی ایون ساتھ دوسائل

 (دریاے تیوس) مک مغربی تحریب برقبضه کرایا - اسی علاقه میں کوه برجئیس کی ملائی میر تحییں اوراس بیرا پناتسلط معنبوط کرنے کی غوض سے ہی فیلقوس نے بہاں اپنے نام پر شہر فلیتی آباد کیا تھا۔

دریاے اس ترے من کے دہانے کے نزدیک امنی یونس کامصنبو طاور ہا موقع شهر دا قع تما . په اېل ایتهنیز کی قدیم نوآ با دی متی کیکن نا ظرین کویا د م**رد کاکرخبگ بیکویک** کے پہلے مورکوں میں وہ ان کے قبطے سے کل گئی تھی (دیکیوامن نامہ کمیاس ساتا آیہ) اب فیلقوس نے اہل انتیفنر کواپنے ساتھ ملاہے رکھنے کی غرص سے کچے روزیہ شہر فتح نہ کیا لیکن حبب ایتعننرا دراس کے اتحاد یو س میں اڑا ئیاں شروع ہوئیں اورفیلقوس *کو ہمیا* ور معروفیتوں سے مهلت ملی تواس نے امنی پولسس پرقبضه کرلیاا در کھل گیا کہ اس کے دوستانه نامه دبیام کی غوض محص انتیننز کو د حویکی میں رکھناتھا۔ اسی مسم کی عیاری فیلتوسنے او آن تمس سے کی تمی کہ جالکی ڈیس کو فتح کرتے وقت اُسے اپنا ساجمی نبالیا ليكن مبياكة آكة آب گائس كا صلى معاجوداً ولن بقس كي تنجيرهي-یونان خاص بیں مراطلت انہی دیوں یونان میں وہ تباہ کن نمیسی جنگ جیمٹری جس نے يوناني زياسستوں کی رہی ہی قوت کو مفتحل کر دیا اور ساتھ ہی فیلتوس کو یونان کے امروق معاطات میں مداخلت کا موقع دیا ؛ اسکی زمہی جنگ سینے کتے ہیں کہ جب تیمنز کی حاسبانه دراندازی نے اہل فوکیس کو بہت برنی ن کیا تو وہ شہر دملغی برقابض ہوگئے ا وراس کے مندرس جوکٹیرزر وجوا ہرجیج تمااس پرتصرت کر لیا۔ اس واقعے کو تعیبز ا در لوکرس نے مذہب کی بہت بڑی توہن قرار دیگر فوکنیں برحرا کا کی اور اوائیوں للط شروع بوگیاراس بی انتصنرا ورتسلی ( ملکه اسسیار فی نبی ) فوکس کی طرت تے اور اسی طرح بہت سی ریاستیں تھیبز کے ساتھ متیں۔ اس تنامیں ہمت لی کے امرارنے جواپنی مکومت جابرہ کے اللم واستبدا دسے تنگ آگئے تھے۔ فیلفوس

ا مراد کی التی کی جس نے تفسی میں دہاں کے جاہروں اور اس کے حلیفوں سے کئی الوائیاں اولیں اور بالآخر سام سے میں اس علاقے کو وشمن سے خالی کرا کے خود اپنا اقتدار تا کم کر لیا کا اس خمن میں وہ خود فوکس یا کم سے کم درہ تحرمو بلی پر بھی قابض ہوجا ناچا ہتا تا لیکن وہاں انتیصنہ کی ایک مضبوط جمعیت موجو دو کھی کر اس نے فی الوقت بھیسلی براکتفا کی اور داہیں مقدوینہ لوٹ گیا۔

روس تیز ایون فی ریاستون بی اُس و قت ایتمنزی حالت سب سے بهتر متی گرجه می بیان اور این کی میں بیم بمی بست می بیمی بست می بیمی باس کے حلقه اتحاد سنے کل گئی تعین بیم بمی بست سے تہراس کے حلیمان اور ساختی تھے اور دہ اگر غرم دست قلال سے کوشش کرتا تو بیات کی خاتی نہ وست درازیوں کوروک لینا محال نہ تھا یا لیکن قوم ہویا فرد، ان فی افعال واعلی الله بی خاتی اور اور مارب بی خاتی افعال ساز وسامان قوم، اگران میں سرفروشی اور دلیری کا ادہ نیس سے تو حقیقہ مقابل سے بی جان چرائیں گے۔ یہی حال ایل اتیمنز کا ہوگیا تھا کہ جنگی وسائل و ذرائع میسر ہونے کے باوجو دان سے کام نسب سکتے تھے۔ اوگوان میں بعض مد سراور ربر جش خطیب اور بہی خوان میں بعض مد سراور ربر جش خطیب اور بہی خوان میں بینی بین کہ ساری قوم ہی آبی ہو۔ ملک نوجو د تھے لیکن قومی ا دبار کے معنی پنیں ہیں کہ ساری قوم ہی ایک شخص بھی خابل اور مخلص نہ باتی ہو۔ ملک یہ یہ کہ ایسے وطن برستوں کی صلاح برقوم میں کہ ساری خابی برقوم کا برا سے کام برا ورخلص نہ باتی ہو۔ ملک یہ یہ کہ ایسے وطن برستوں کی صلاح برقوم کا ب

استیسم کے (ناکامیاب) مصلیانِ ملک میں ڈموس تمینز کانتارہ جواتیمنز کے
ایک دولت مندکار فاند دار کابٹیا تا اور شفتلہ ق میں بیدا ہوا۔ اپنی جوانی لہولیب
میں برباد کرنے بعد وہ ملی معاملات کی طرف متوجہ ہوا اور اس سیدان میں کی فطری قابلیت اور خدا داد ذیانت نے اسے بہت حلد لینے مجمعصر دس میں متاز کردیا
بھرجب فیلتوس نے دست ہوس یو نانی شہرد ں پر بڑھا نا شروع کیا تو اس کے

ارا دوں کوسب سے پہلے تا ڈینے والا اورسب سے بڑا نجا بھٹ دوس تعینرسی تمام کے الالتيمنزكواس ننة خطري كابروقت انسداد كرنے يرام عارااور و معركم آر ا تقرير كس وفليكس كي نام سه آج تك يرجرمض خطابت كانمو سمجي جاتي این و در موس تمینز کوخطابت کی شق و مهارت میں جو تکلیف اور ختی اُٹھانی ٹیس ا وه صراب من موكني بس ويب ال أن كي فيسل بيان كرنے كامو قع مني ليكن اس بلسے میں ماد ریکھنے شکے لائق یہ بات ہو کہ ڈموس تعینزا نبی تقریرس آیسی احتیا دا در مگر کادی سے پیشا رکرتا تناکه دو تنقل تحریروں کی چینیت رکمتی تیں اوراب یمی عده تصانیف کی طرح مطابعه کی جاتی ہیں۔ان یں سے بین ماریخی معلومات کے محاظ سے تنایت بلندیا بیس اور زیادہ تران ہی سے ہیں بل تیمنز کی معاشرت اور اخلاق کااندازہ ہوتاہ کہ اُس رمانے میں ان کی توت عل کسی کمز در ٹرگئی تھی، اور و کس بھے آرام طلب وعيش بسند بيو كئے تم كه دموس تميز كى للكاريں ، التجائي ، اورنيدوجت کسی شکر کا انزان کے دلوں پیرنہ ہوتا تھا ، اوراگر اُنھوں نے دویین مرتبہ فیلقوس کے خلامن صف آرائی کی تو پیمی ہے دلی اور محص ' آبنی "کی کوشش محتیں اور یا ڈیو ٹیمٹینر کی دیوانهٔ وا رجد وجهدا و رجا د دبیانی کا ما یا ئیدا رمتیه در نه درخت اخلات میں جو گمُن لگسگیا تما و ۱ ندرسی اندر توم کی جڑیں کمائے جاتا تنا ۔ان کے نٹو ق ومشاغل دہی تھے جو گرنے والی قوموں کے ہوا کرتے ہیں تعنی ان کے دولت منداسی طرح سیاتا منوں اور سیرو فتکار پرر دیمیمرن کریے وش ہوتے تے اور بھی سازوسا مان یا فوی کاموں کے یئے ائنیں خرج کرناگزار کا رُزا تا اور واتی اور وقتی خرمشیوں نے ائنیں خافل ور ستقبل سے بے خبر کرد یا تعاد قوموں کا سبست لا ملاح مرض یہ ہوتا ہو کہ اس کے ا فرادابی زندگی اورخوش مالی کے آگے قوم کی زندگی اورخوش مالی کی پروامنیں سے النيس اين جان صرورت سے زياده عزيز بوجاتي ہي ، جس کے معنى پيلس كه ابج ماح

ب المنس جنیا مقصود بوخوا واس کمی بی ذلتس اورخرابیا ساکیو سند بین اکنس بید درجه بود با بین کرانسان ایک بااصول زندگی سے دورجا برای براورانسانیت کے امتیاز کھو کرض آیا ہے جوان ، یاجا ندار ناطق رہ جا آب کی بینی جانوروں کی طرح اس کا کوئی مقصاریا سنس مہرتا ، گراس کے با دجو دزندگی کی بینتیان کمروں سے کمنی ہوتی جو ذرج ہوتے وقت بے تحاشا چنے اورجاتے ہیں۔ اس حالم میں انسان ہینے ہمایت اونی لذا یذ جبانی کی تلاش کرتا ہوا ورائنس کو اپنا مشغل اور طم نظر بنا مینے کے سوا بطا ہر اس کے لیے کوئی چارہ کا رکھی باتی بنیں رہتا۔

در هیقت ایرانی طرکے بعد یونانی غیرت کی یہ دوسری آز اکسٹسر می کداہل سلاس كالتقالبة بقدونيه سي آكريزا كمرحم ان جندي نسلوب كاندراك بي إوران كاحبذا میں زمین دائسان کا فرق دیکھے ہیں۔ اوراگر یونانی آزادی کا کو نی سیا دکیل اورمامی اس قت نظراً نام توه ه مرت ایک شخص، دس تمینز به به درست م کواس مرتبهی مقابله ایک می مطلق العنان با دست و مین شخص واحدسے ہی دیکن س کے جبکی سامان اوروسائل كاتوركيا بوكام ايك حقير بإرة كوشت (زبان) ت بلواري كيونكر كافي جائیں گی ؟ اگرچہ ڈیوس منے کا یہ فوج ی قائم رہا محلاگرز بان وسیف کے اس عظیم مرکه میں د ہ غالب مرآیا تو مزات خو دمغلوب مجی مذہوسکاا وریہ واقعہ مرکا خِراک اس کا حربین (فیلتوس) اس سے اندلیشہ مندا ور تدساں رہا۔ تسخراد ائتسس الیکن ہم اپنے سلسائہ بیان سے ہٹ گئے بہم فیلتوس کی مکاری اور ظالمانه موس كااب ايك تا زه كرشمه ميني أوكن تمسس كي تسخير ديجينا بو-يه بارونق شهر اول اول فیقوس کے دمو کے میں آگیا در بعض علاقے لے کرائس کا دوست دار بن کیا تما يرجب مقدونيه ايك عفرسك كيطح بمص برمت فرمت فاص أس كي مهايدرياتون كونكل كيا ، توليت ان دايوس موكرا دلن تش كوايني مرافعت كي يا ستيارا تمان

بڑے اوراُس نے اتیمنرسے مبی امدا دکی درخواست کی گربیاں سے جو کک میجی گئی اس میں زیاد و ترفعلام اورغیر ملکی تنواہ دارسیابی تعیجن سے اطینان کی بجائے کچور ہا تو اندیشہ ہی رہا اور پھر اس سے قبل کہ دوسری فوج وہاں پہنچے ، اولئ محس جند میسنے کی دلیرانہ جدد جمدا درمحاصرے کے بعد تسخیر ہو جکا تھا۔

اس خبرنے کہ تنجے رضہ کے ساتہ ہی فیلتوس نے اولن تس کو سارہ کا اوالا اس کے باٹ ندوں کو کو ڈی خلام باکر ہیے ڈوالا، تمام یو نان میں ایک تهلکہ بباکردیا لیکن عالم انحطا طامیں قوموں کا جوش می دیر باسنیں ہوا کرتا۔ اور ڈموس تھیزے الفاظ میں وار باسنی عبدا اور فائدہ مجستا ہو کہ فیلتوس اور و میں کا برشہراسی کو اپنی صلت اور فائدہ مجستا ہو کہ فیلتوس اور و میں تاہی میں معروف ہے ، جانچ جب یو نانی ریاستوں کو اس نے مقدوینہ کے خلا متحد کرنے کی کو شش کی تو کوئی کا میابی نہ ہوئی اور فیلتوس کے روبے اور تحالف متحد کرنے کی کو شش کی تو کوئی کا میابی نہ ہوئی اور فیلتوس کے روبے اور تحالف اور حالف دار بیدا کر ہے۔ خود انتیمنز میں دونامی خطیب سی مدالی اور محالات میں سرگرم تھے اور فوکیوں تک جو اس زمانہ کا بہتر بن سیب سالارتما مقدونیہ سے اور فاخل کروا وریاجن کے باس یشی ہو اغیس اپنا دوست نبائے رکمو یک جنگی تورت حال کروا وریاجن کے باس یشی ہو اغیس اپنا دوست نبائے رکمو یک اس شخص کے آگے ڈوموس تھمنز کی ہم شکل سے میش جاتی گئی۔

جنی قوت خال کروا وریاجن کے پاس بہتی ہی انٹیں اپنا دوست بنائے رکھو یہ اس خص کے آگے ڈیوس تعیبز کی می شکل سے بیش جاتی تھی۔
تیر وکیس دراس کے تائی است سے میں جو فدہبی جنگ جیڑی تھی اس کے شیطا بھی اور ان کی تائی اس کے شیطا بھی اور ان کا دراس کے تعیاب کی سے دیاست فوکیس کے مولے تمام دونے والوں کو ایک عام مصالحت برآ مادہ کر لیا اور بیر فوج ہے کر فوکیس کے علامی میں گھر کیا۔ مصالحت کے دھو کے نے اب کے انتیمنٹر کو تبی ہے خبر کر دیا تما اور ایر تو تی سادی ریاست بر میل گئیں۔ فیلیوس کا دیاب کے انتیمنٹر کو تبی ہے خبر کر دیا تما اور کی تیمنٹر کو تبی ہے خبر کر دیا تما اور کی تیمنٹر کو تبیب ہوگی اور اہل تعیبز کو اپنی سقائی میں حصہ دار بنا کر ہوگیاں۔ فیلیوں کی تیمنٹر کو اپنی سقائی میں حصہ دار بنا کر ہوگیاں۔ فیلیوں کی تیمنٹر کو اپنی سقائی میں حصہ دار بنا کر ہوگیاں۔ فیلیوں کی تو مقد دار بنا کر ہو

فرکس کے جانی دشمن تھے ، اُس نے یہ تام علاقہ تاراج ویا مال کرادیا (ملاکاتہ) پیمر اس عیّار باد شاہ نے وطیعی کو اس کے قدیم شطین کے ولئے کرا دیا اور وہ فرہمی بخمن منعقد کی جوجنگ کی وجسے شکست وصل ہوگئی تھی۔ اس المجنن کے جلے میں یہ فیصلہ کی منعقد کی جوجنگ کی وجسے شکست وصل ہوگئی تھی۔ اس المجنن کے جلے میں یہ فیصلہ کی اجازت نہ دی جلے اور نیز چیلے گناہ کی با واش میں وطیع کی مذہبی المجنن سے انفیس خاج کردیا جائے ۔ اور ان کے ماطر خواہ ختم کرا وینے کے صلے میں "اُس کو نمایشوں کا میر مجلس مقرر کیا اور اعب ان ہوگیا کہ وہ ایا تو دیو تاکا جائ نتا رخادم اور دین کا محافظ و کا میر مجلس مقرر کیا اور اعب ان ہوگیا کہ وہ ایا تو دیو تاکا جائ نتا رخادم اور دین کا محافظ و کا میر مجلس مقرر کیا (ملائمات ہوگی کی نوایشوں کی ذات بندی اس دیے کوئی کی اور کوئی خور موقع دیا کہ آئیدہ وجب جاہے وہ آیا تو دیو تاکے نام سے یو نان کے معاملات میں خل خور موقع دیا کہ آئیدہ وجب جاہے وہ آیا تو دیو تاکے نام سے یو نان کے معاملات میں خل

ادراس وات بقية قديم المتمنزي توضات تي ان كى سلامتى محدوش بوكني على -اس حال سي جومد باني زنطيم كوليجي كئي وه منايت كارآ مرنابت بوني فيلنوس كومحامر بالقرأ عنا نابرا (سلمنسه) اوراً وحروموس تعنيز كالبنه وطن مين شرا نام مواكريب كاررواني اسى كى بروتت تدبيركا تمره تمى - اس طرح حكومت ميل قىدار ىبرم مبلنے سے دُموت خِير كواصلاحات كرف كالمي موقع ل كياا وراسي كي تخريك سے فضول مصارف كمثائ كئے جو تتواروں اور نمایشوں کے بیے سرکاری خز انہ سے دیئے جاتے تھے۔ مزید سآل اسٹے و ولت مندول کوهمی کچوزیا ده خیرج کرنے بریجبور کیا دراس ت م سرمایه کوچگی سازوسا آن اور بری قوت کے بڑھانے پر گادیا کہ اس کے نز دیک قوم کی آزا دی بینی زندگی کا داروماً ہی اب نیاریوں برتماج اسے مقدد بنہ سے قوت آزمانی کے قابل نیادیں۔ جك كى تيارى المدسهاب إداتعي وموس تمينزكي حرت الكيزساعي ف ندمرف التيمنز كمكيديوان كى كثرريائستون مي ايك نئى روح بيونك ئى قى اورا يتمنز كى مدارت بين جواتجاداى زمانے میں قائم موا وہ یو ماینوں کے قدیم جوش حبگ درجد بدد طبینت کویاد ولا اتھا، لیکن مکارفیلیوس ان سب تیاریوں سے واقعت ہونے کے باوجود، ارائی کی بیل خود کرنی ش عِاسِتاتنا اورِاحوال طا مرسلت مصلح نامه كايا بندتنا - أس انني ونون استعمد ك علاقول يرمي معن نقصان أشاف يرب تصاوراس ياس كي في وتثيرا مي مرف ر شوتوں کے در میں ہمن میں اپنے طرف دار پیدا کرنے تک محدو دمتیں گروستا ت میں پاستامنی ساپر نوج کشی کرنے کا ایک شرعی حیاز کلاا درخود ڈویلفی کی انجمن زہبی نے العاكى كدوه أك ارشريرال التى ساكومنون نے ديوناكى زمينوں ير برقعندكرايا ہى، سزائے، توفیلتوس ایک زبر دست سن کر ایکربر ساا ورجید سمولی لڑائیوں کے بعد تهر ذکور برتامین بوگیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد ظاہرا واپسی میں یکا یک تصب الابنياس فيفركبالوريكي ستحكامات نبائ شرع كير - يدبامو قع مكر موست كي

شاى سرمدىت ملى اورىيال سەرياست تىمبىر كىكدايتى كاپرىمى بېسانى فدىج كشى كى ماسكتى تتى -

یہ خراتیمنز میں بنی تو وہاں کھلی بڑگئی اور تمییز سے قدیم عداوت کی نبابر یہ خیال
پیسا گیا کہ اہل تمیز فیلتوس کے ساتھ مل گئے ہیں اوران کا مقصودا بنی کا برحلہ کرنا ہوئید
ایسے برٹ نی کے وقت میں ڈموس تھیزنے ان کی بڑی اس بندہ کی اور تقین دلایا کہ ہرخید
اہل تھیز، فوکس کی لڑائی میں مقدویہ کے شرکی سے لیکن اب تھیں خود اپنی زندگی کے
اہل تھیز، فوکس کی لڑائی میں مقدویہ کے شرکی سے تعریک اب تھیں خود اپنی زندگی کے
اس خیریں اوراگر وہ و درحقیقت فیلتوس کے ساتھ ہوجاتے توائس کی فوجیں الاشہ کی بیا
اپنے ہم وطون کو انجارا کہ اس منترک خطرہ کے وقت تمام اختلافات بالاے طاق
رکھیں اورجاں تک ہوتھیز کے ساتھ مل کر اپنے قومی اور ملکی وشمن کا مقابلہ کریں 'واگر''
اس نے کہا 'داہل تھیز ہاری دوستی کو قبول کریں اور ہاری تجا دیز مدا فعت میں ساتھ
دیں تو اس سے بہترکیا بات ہو کہ شان کے فلا من کوئی کام کیے بغیر ہم اپنے قدیم و خوان
دیں تو اس سے بہترکیا بات ہو کہ شان کے فلا من کوئی کام کیے بغیر ہم اپنے قدیم و خوان
کو اپنا دوست بنالیں گے ۔ لیکن اگر انھوں نے ہاری تحریک سے وکروی تو بھر ہو بھان

جگ خیردید سات تی الغرض اس دانش مندا منصلاح کے مطابق جب تیمبرساتی آئی در قواست کی می اور و با سے بوائی الغرض اس دائی می در قواست کی می اور و با سے بیوست یسیس اور فعال با این کی تعداد بمی دشمن سے بچھ متحدہ نوجس مقابطے کے لیے بیوست یسیس اور فعال با این کی متعدہ ریاستوں کے آزاد و فیری زیادہ فیری فان کی متعدہ ریاستوں کے آزاد و فیری فان کی متعدہ ریاستوں کے آزاد و فیری فال کی متعدہ ریاستوں کے آزاد و فیری فال کی متعدہ نے اور اسی لیے گومقدہ نیہ کر جنگ آزموہ ہسیا ہیوں کے آگر و جنوا تھی ان کی میں بڑا فائدہ پری سے جم سبزہ ہوے اور سواے اس کے کیا کہا جائے ،

کریونان کے نعیب ہی یں دلت و تکومی تھی تتی جواس معرکہ میں سنتے مقدوینہ کے مصر میں آئی۔

شیردینه جهان به قیامت خیزاد فیصله کن جنگ مونی، بیوست به کاسر طری مقام تقا اوراتی دید به استی مقال می اوراتی دید کی سلامتی مقال می اوراتی دید می اوراقل الذکرشرکی تنجیر پراکتفاکی اور بقیمت تیمبزی اس بیارش کی فیلیوس نے صرف قریبی اوراقل الذکرشرکی تنجیر پراکتفاکی اور بقیمت تیمبزی اس بیارش کے بجائے اب بھرا ہل مقد دینہ کا تسلط میوگیا جن کی فوجین قلعیشہرین تعین تعین تعین کو و اپنے ہم دطنوں بیرجو جا میں قلم توڑیں اور جراحی کے مقرر کردہ حکام کی مدد کرتی تعین کدوہ اپنے ہم دطنوں بیرجو جا میں قلم توڑیں اور جراحی حدال بیار تعدوینہ کوخوش رکھیں۔

ا بمنزادر سبارا شیرد نیه کی مزمیت نے اہل انتھنز کو نہایت شکسته دل کردیا تمااور أس غدار فربق كى بن آئى تنى جو يهيلے سے الزائى كے خلاف تماا در تقد وينه سے مل جائے كى صلاح دياكر تاتعابينا ني حب اسى فريق كى وساطت سے فيلقوس نے بطاہر نهايت معتدل شار نط صلح بیش کیں تو محلس ملکی نے اعنیں ہے ر دو قدح منظور کرایا ۔اس جدید معاہدے کی روسے انتھنز کو اپنے دو منرار امیاران جنگ بغیرفدیہ دابس ل گئے اور نیز قصبها وروكيب سرجو سالها سالء تيمبزين وأسن يهتنا زعه فيه تحافس كاقبضه وكيا ليكن اس نے جواب ميں الهيں جو کي عهد کرنا پڙا ده درخيقت کيک طرح فيلقوس کا طوق غلامی لین تکلیس دان تما کیونگه اُس کی نهیلی شرط پیمی که آینده و ه فیلقوس کوتمام یونان کاسپردار ما ن لیں گے اورخود کوئی سیاسی اتحادید قائم کریں گے نہ اس میں ا شریک ہونگے ایر گویا اُن تام اسیدوں اور نصوبوں سے دست برد اری می جندیکا آن فاقِليّت جيبے محبان وملن نے پيرورش کيا تھا ا درجوا ہل انتيمننز کا قومي مايہ ناز سجھے جاتے تھے۔ بیر شبہ اس شرط سے اور فیلقوس کو یومان کا سرد ارمان لینے سے ان کی تهرى خود مخارى يى كوئى فرقَ بيرتانه معلوم بهوّا تماليكن در مل بيران كى اورساك

یونان کے دلیل دھقیر مونے کی اتبدائی منزل متی جس کا سنگ سرحد محکومی ہوتا ہو این کی دو، جو نتاہ نتاہاں ، بعنی دارائے مجم کی رسمی اطاعت برموت کو ترجسیج دیتے تھے ، اب اس سے کم تر درجہ با دست ہی سامنے ابنا سر محکاتے ہیں اوشخصی با دشاہوں کی خو نتامہ کر نی سیکھتے ہیں جو نہ صرف قومی آزادی اورخو دداری کے بیستم قاتل کا حکم رکھتی ہی بلکہ وہ خوفناک ہلا ہی حبر میں سبتلا ہو کر نبی انسان اخلاق اورفینیا توں کے تمام پاکیزہ اصول خوفناک ہلا ہو میں اوران کی ساری کوسٹن و قابلیت کا مصل محصل کی د و سرے انسان میں منہ کی رمنا ہوئی رہ جا تا ہی اوراسی کی تلاش میں منہ کے موکر و فالم د انصاف حق و باطل اور تسر اور ان کی ساری کوسٹن و کا معراج ہو۔

ں کیں انتصنزاور دمگیر یونانی ریاستوں کے برعکس،اس عالم انحطاط میں ہم<sup>ل</sup> مک توم نظراً تى بوكراينى ضعفى مين دليرا دراينى فلاكت مين ما د شا ه بور سند اسسارله! کہ اپناقدیم اقتدار ادر حکومت کموجانے کے باوجو دغیرکے آگے بیشت خم کرنا، اُسے گوار ا نه تباادرچه مقد دینه کی خلی توت سے مرعوب ہوا تھا نہ ر دیشے سے ۔اُس کی حقرومختقراد ک اب بمی اسی اطینان ا در بشاشت سے متبیار سجر نہی تھی کہ اگر ضرورت ہو تو لیونی ڈس اوراس کے ہمراہیوں کی شل مرتبری آزادی اور قومی و قار کے لیے فیا ہوجائے گرزندگی میں ایک' اجبنی" کو اپنے اوپر حاکم نه دیکھے! اور پیس ہیں انتیمنسز اور ہسیار ٹه ،هکڈور<sup>ن</sup> اور آئی ادنین قوم کے فرق نظر ہے ایس کہ اپنی جمجونی اور قدامت برستی کے با وجود ، انتار وقر بانی، حرایت قوی اورخو د فقاری کے جوستی لکراگس نے اسیس سرماے تھے وه بالارا ده يا بلاارا ده ابل بسيار شك رك ويدمين سرايت كرك في فق اور دمنى ترقیوں میں و وکتنے ہی تھیے یا کیسے ہی غیرتمدن کیوں ناموں اپنی آزادی پرخلیف سے خیف بندش می اسمی مک ن کی فطرت کے خلاف تھی اور محکومی اور ہلاکت میں اغيرمطلق كوئي فرق نظرنة آماتها-

یں، جب شاہ فیلقوس نے بیلوننی سس بربلغار کی اور کو آنتھ سے سینہ اور ازالیس تا آرگس سائے جزیرہ تانے اس کی سرداری سیام کرلی، تب بھی سپارٹہ اس سے مذربا اور غالباً فیلقوس کو بھی ایسے سرزو شوں کے سامنے بڑنے کی جرات منہوئی۔ اس نے اردگر دکا علاقہ مزور تا راج کر دیا اور لقو نیہ کے دو سرے شہروں کو ابنی دو حفاظت، میں بے لیا، لیکن شہر ہے پارٹہ کے اندر کسی وشمن کا قدم مذا سکا اور جب اگلے سال کو زیتھ میں ایک بڑی کلس سنقد ہوئی اور تام یونانی ریاستوں نے جب اگلے سال کو زیتھ میں ایک بڑی کلس سنقد ہوئی اور تام یونانی ریاستوں سے اس میں بالا تفاق فیلقوس کو ' یونان کا سب سالار، آسیم کیا کہ وہ اب سائے ملک میں بالا تفاق فیلقوس کو ' یونان کا سب سالار، آسیم کیا کہ وہ اب سائے ملک شریان کا طری اور تام میں خود سرخبر تھا جو اس شریاک ظہارا طاعت میں شریک فی تھا ۔ سیارٹہ ا

ر پاستوں نے ایک مذک سے بے وخل کرر کھا تھا ؛ گرفیلیوس کی وفات کے وقت ہم بحیرہ مارمورہ سے جنوبی یونان مک سارا ملک مقد دینہ کے زیرا ٹر دیکھتے ہیں ×××اس شک منیں کہ تقدیر نے فیقوس کی ترقیوں کا ساتھ دیا لیکن یہ ایک صاحب تدبر کے ہے تحوياسوني برسها كاتفا ورمند درحقيقت فيلقوس مبيي بيصين ورجا وطلب طبيعت اتحك مستنعدى ادر حب کشی اور بردوصله دلیری سی با در شاه کولمی کامیاب وربامرا د نباسکتی تقین خواه واتی ا وصاف میں و فیلقوس سے کہیں کمتر ہوتا ۔ یہ امر کفیلقوس کے اسپاب فتوحات میں۔ ایک سبباس کارنٹوٹیں ہے ہے کر دشمنوں میں ف واور مہمایوں میں اپنے وات واربیدا کر لیا تھاا درمیزیہ کرمیندیدہ اور دلاویزاخلاق سمی کے ساتھ سی اسے جبوٹ وعدے کرنے میں کوئی تامل مذہو مانھایا فامُدے کی خاطرا و رمطلب کے وقت لینے علیفوں کوہمی دھو کا ہیتے ا ور نهایت شرمناک د غابازی یا تعدی کرنے سے بھی وہ یہ جوکتا تھا ۔۔۔۔ بیرمشجقت باتیں ہیں اوران کا بقین نرکرنے کی کوئی وجہ ہیں معلوم ہوتی ۔ تیملیل مُن قوتیں اس کی کنورسانیوں كى موتد تيس اوراس كى قابل تعريف فوج كا (مصنو داس في سايا اورمالعرم فودسى المالقا) راسته صاف کر قی ملتی تیس - فوج کی ترتیب میں س نے ایا منن داس کے طریقوں کی تقلید و توسیع کی تحتی جو فن حرب کا مبترین ممونه تما. اور لما*ک گیری کا ی*سی وه نیا بنایا انجن تماجیش<sup>وع</sup> اورکل کرکے و واپنی پیٹے کے نام ترکیمیں حمور گی تھا اورج تاریخ حرب میں ایک یا وگارچنز ہی بیکن فیلقوس کی چنبیت فاتح ،غیرممولی داست و میاقت میں قدر زیاد ہ سرامی جائے ۔۔۔ک اس کی برولت لینے پیروسیوں سے چین کرا تنابرا علاقہ اس نے دبالیا ۔۔ اسی قدریہ گنجانش کمره جاتی ہم کہ مم اُسے نرمی اوراعتدال بسندی کی صفات سے متصف بتائیں ج بعفن صتّغوٰل معے اس سے منسوب کر دی ہیں ۔ اگر اُس کی زندگی کے بعض واقعات طُ میر كرتيس كفيلوسيس يداوصات تمح تواس كے مقابلے ميں ميں جاكى ديس كے تيس يونانى شهروں کی تاہی اورصد ہا مدخت خاندانوں کو زبر دستی ایک عکرسے و وسری حکم اعماد نیا۔

بیش کرنا پڑے گا۔

محرفيلقوس مصل ايك سياسي شاطراور فوجي سيديها لارسى ندتقا وأسسف يوناني علم دفن خطابت دانت پردازی کی مجیءرہ حہارت ہم پنجائی تھی۔ ایپوکرمٹیپ نے اسے علم ا دب ا درفلینے کاد وست ٔ خطاب <sup>د</sup>یا ہج اور مبٹیک فیلقوس کا اپنے بیٹے سکندر کی تعلیم کے واسطے حکم اسطو کونتخب کرناہی اس کی تائیدی شہادت ہی۔ بایں ہم سیراکیوزکے دیونی سلیں نامی دونوں جابروں کی یا دیگرمطلق العنان حاکموں کی شل قبلقوس میں سطلمی ذوق سے مہم میلومونسا کی اوربهميت كيمجرانه جذبات مجي موجو دتنهمه حين ننجه مورخ تقيوميك كأنه بوفيلوس کی حیرت انگیز قابلیتوں کا بڑا مرآح ہے ، اُس پر نەصرف مبعمدی اور د غایا زی کا الزام تسلیم کرا ہو ، ملکہ سنے راب خواری ، قار بازی اور مقرم کی بے روک سیہ کاریو ں کام کہتے مجرم بنا تاہی جب کی بیقوس اپنے گرو دمیش کے او گوں کو بھی ترغیب دیبار ستا تھا۔اُس کی نوج فاصد (بادی گارد) کے آگھ سویونانی اور مقدونوی سیاسی ایک ایسی جاعت متی حس میں شریف دمی کامخرر نه موسکت تھا۔ کیونکه اگر شکی ہتعدا د اور دبیری اُن کا مایاستیا<sup>ز</sup> ستھے تو دوسری طرک غارت گری اور قرا قانه مکرو فریب ن کی خصوصیت متی . اور شہوت بیرتی اور نهایت شرمناک حیوانی افغال ان میں ایسے ایسے تھے۔ جوشیاطین اور نایاک عفر بتو <sup>کے</sup> سى يےزيا دہ موزوں ہوسكتے ہیں۔

فیلقوس کی ہویوں اور حرموں کا شمار قریب قرمیابیشیائی با د شاہوں کے پیانے پر تعااوراسی کے باعث مقدو نوی در بازیں اس کی مختلف دیویوں سے اولا و اور کیوائن کے اعزا در نقامیں جومعاندانہ رکیشہ دوا نیاں اور فسا دہوتے تھے دہ کچھ کم محدوش ورکم شرط نہتے۔

میکن فیلقوس کی قابلیتوں کا اعتراف کرتے وقت ہیں ان کی قابلیت کا اندازہ لگا نا بھی مزور ہی جو اس کے مدمقابل تھے۔اس کی خوش متی اس سے بڑھ کرکیا ہوسکتی متی کہ

اس کا خردج یوناینوں کی خاندجگی اور پتی کے زمانے میں ہواجب کرنہ تو کو نئی سرترا وردہ ریا ملی ستخا م*ایرستعدیتی مذکوئی متیا زسیه لارتما که نوجو س کوعمده طریقے بسے ل*ڑا آما در نہ اسبیے محب ومل سیاہی باقی سے تھے جوہستقلال کے ساتھ جنگ کی شقین کھاتے اور حان دینے يرزوشى سے اماده موجات فيلقوس كاكونى حربيت ايامنن داس ياايجىسى لوس جب نه تقا » × × ١ ورگونوموس تعينرنے جهاں مک لوگوں کو اُ جا اسنے اور شورہ نينے كافلق اور مذکسی دوسرے کی مد دسے و ہیں نقص دور کرسکتا تھا۔ بیں آرائیوں میں فیلیتوس کامقابلہ سر حکوامین نا قابلیت " سے ہواجس کی اسکائی نیس نے بھی شکایت کی ہج اوراس طسیح اس کی بے نظیر کامیا ہیوں کے ہسپاب میں جہاں خوداس کے متازا وصاف شامل ہیں وہیں یو ناینوں کا یہ زوال قوت بھی شمار کر لیناچا ہیے نہ ان ہی اوصا منا ورقابلیتو کے کرشے مہم اس کے فرز ندسکندر کے عہد حکومت میں زیاد ہ وسیع بیانے پیر شاہرہ کریں بحاليكه يونان كي'سياسيات ،،جوكسي رماني مي ايسي ولوله الكيزشوخي (ايك ضعيف تلاهم کے بجز) رفتہ رفتہ لیت اور مجر آخر کا رصفر رہجائیں گی کہ خو دیونا ن مجفل کے محکوم صوب بن گیا

سکند عظم او نیا کے بڑے بڑے فاتح با دشاہوں ور نامی بدسالاروں میں جو عزت ورامتیاز فیلتوس کے جانشین سکندر عظم کو حال ہجو وہ اور کسی کو نصیب بین باور اس کی یخصوصیت کچے بلا وجہنیں ہو ملکاس غیر معمولی ناموری کے بعض تو ی سباب ہیں جن میں بہلا سبب فاتح کی کم سنی بجمنا جاہیے کہ تخت نشینی (مقطاعہ ترم ) کے وقت اس کی عمر لیو بے بیس سال کی بھی زیمتی ۔ اور جب سلطنت ایران کو اس نے فتح کیا تو وہ صرف ۲۶ سال کا ایک نوجوان با دست و بھا۔ ۳۰ برس کی عمر میں یونان و مقدونیہ کے علاوہ ، معر برت می اور ایشیا کی کو میک سے سندھ و باختر تاک قدیم و میا کا سب سے علاوہ ، معر برت میں میں اور ایشیا کی کو میک سے سندھ و باختر تاک قدیم و میا کا سب سے علاوہ ، معر برت میں و نوتر تاک قدیم و میا کا سب سے علاوہ ، معر برت میں میں اور ایشیا کی کو میک سے سندھ و باختر تاک قدیم و میا کا سب سے

مووف وآباد صد الله السك زیرگیس آجگاتها به عام خیال که است تام و نیا کو فتح کرنے کی آرزیتی اکسی معروف و آباد می کی آرزویتی اکسی مبتر تاریخ سے تابت سنی ہوتالین سکندر کی عظت ورلبند مہتی کو ایک متحدا ور مبالنوں کی صفرورت سنیں اور ورحقیقت اس لا کھوں مربع میل کے رقبے کو ایک متحدا ور منتظم واحد ملطنت بنانے کے جوشصو بے اس نے باندھے تھے دہی اس کی غیر ممولی و ت کا اور عالی حوصلگی کے بہترین گو اہ ہیں ۔

بهرجال سكندر كي تنهرت كي عام وجه محصل سي حنگي فتو حات بين - اېنى سلىل در حيرت انگيز كاميا بيوں نے اُسے لينے اُكثراد لام پرست معاصرين كى نظرميں فوق لاك قو توں سے متصف عُمرا دیا تماا وراسی بنا پراُس کی خرق عا دت پیدائٹ ل ورکار مام<sup>وں</sup> كى نسبت طرح طرح كے اضائے كلے ہے كئے تھے۔ اصل بات يہ بوكہ نوجوا ن سكندر كا مقالم جن مالک سے ہوا وہ تنزل اور کمز وریوں کے با وجو د دنیائے قدیم کی سب سے ممتاز سلطنیں متیں مینی گرایک طرف یو نانی قوم لینے تمرن اوعِقلی د ذہنی ترقیوں کے اعتبار سے دمعلم الاقوام " کے موزوں لقب سے طقب کی جاسکتی تقی تو دوسری جانب علاتے کی وسعت، دولت کی فراوانی اور شوکت و دید به کے لحاظ سے دارائے ایران مجی اپنا تنیل نه رکمتا تنا به ان کے علاوہ اگر ملک کہتا ن وزابل اور سمر قندو بخار اکے مبروی قبائل كوسم وحشیا مذهبكيوني كاسب سے نهيب نمونه قرار ديں ، توگويا تهذيب كامر درجه اورقد يم فن حرب كى تبرسم ما سے سامنے آجاتى كواور ظامر موتا كو كدايك فتح سندسيدسالار کے سامنے جو جو خلف وقتیں میں آسکتی ہیں وہ سب باری ماری سکندر کومیش آمیں اور اس نوجوان فاتح في ان سب كومغلوب كيا-

لیکن سب سے ابھ اور یا در کھنے کے قابل سب ناموری میں موام کو کا کرسکند سکے پاس ان فاتحاند کشورکٹ کیوں میں جو فوج متی اس کی تعداد (ایران کی نستے تک ) به ہزار بیا دہ اور سالت ہزار سوارسے زیادہ ندمتی ۔ اور بے ست بدیدی وعظیم فرق ہی جوائسے دنیا کے اور فاتحین پر فوقیت دلا تا ہواور فن حرب ورسید سالاری میں اُسے بنولین کے سواسب سے متاز تابت کر تا ہوکیو کہ یور ب ایٹ یا کے جتنے نامی فاتح گزیے ہیں ، چگیز ہویا اسٹی لاسب کی بلیغاریں اور ملک گریاں ٹڈی دل شکروں کے ساتے ہوتی تیں اور وہ محمل کثرت فوج سے حریف کو مغلوب دیا مال کر فیق تھے ؛ حالا نکر سکندر نے جتی تابی لا ایک اور وہ محمل کثرت فوج سے حریف کو مغلوب دیا مال کر فیق تھے ؛ حالا نکر سکندر نے جند کا لائد سکندر نے جند کا لائد سکندر نے جند کا لائد کا کہ منظم کا معلم لا ایک اس سے میں زیادہ ہوتی تھی ۔

ان رکیت دوانیول کی خبرس جب مقد دینه کے بایہ تخت بیلامیں بنجیں تو درما اسکے اکثرسن رسید ، علید نے بوئی داوں گھات اور عیارا ندا حتیا ط دیکھے ہوئے ۔ اکثرسن رسید ، علید نے ، جو نیلتوس کی داوں گھات اور عیارا ندا حتیا ط دیکھے ہوئے ۔ تھے ، سکندر کوصلاح دی کہ وہ پہلے شال کے بدوی ہمسایوں کی خبرہے اور یونان کو اہمی اس کے حال پرچیوڑنے ۔ لیکن یہ نوجوان شہزا د ہ ، جے حکیم ارسطوسے حکمت وانانی ا دربانے باب سے بنگو نی اور المک گیری کی تربیت در تذمین ملی می کسی خوف وا مذلیف کو فاطر
میں ندلایا اور منایت سرعت سے اقل یو مان میں داخل مہوکوائس نے اُس عمد نامہ کی ویلی کی انجن سے تجدید کو ای می روسے (سائٹ تدمیں) فیلقوس کو دین کا محافظ اور یو نان کا سب بدسالاتر پیم کی گی تھا ؛ بحر کو رہتے میں ایک ورشری مجلس معقد کی جس میں ہسبار شرک بجز تمام یو مانی ریاستوں کے وکلا جج ہوئے اور اُس میں بالاتفاق سکندر کو فیلتوں کی شل،
یو نان کا سب بسالار قرار ہے کو ایران سے جنگ کرنے کا (رسماً) اختیار دیا گیا۔ اس طح قبل اس کے کوامل شورش کی تیار میاں کمل مہوں سکندر کی آمد نے سب یو ناینوں کو خوفر دہ کرویا اور تونین نے بیلے ہی سال میں اس کا تمام یو نان برب لڑے بھڑے وہی قسدار کرویا اور تونین نے بیلے ہی سال میں اس کا تمام یو نان برب لڑے بھڑے وہی قسدار کرویا اور تونین نے بیلے ہی سال میں اس کا تمام یو نان برب لڑے بھڑے وہی قسدار کرویا اور تونین نے بیلے ہی سال میں اس کا تمام یو نان برب لڑے بھڑے وہی قسدار کرویا ہو اس کے باید نے آئی خوں ریزیوں کے بعدیا یا تھا۔

شال میں اڑا ئیاں او تیمیز کی بغاوت اب سکندر نے الکنے موسم مہارمیں ایٹ یا ریرفوج کشی <u>که اراف سیجنگی تیاریا ن شروع کین سیکن انبی د نون تحرلی کی بعن دهنی اقوام دریا</u> دُين يُوب أُ تركر حنوب كى طرف برُ مرر<sub>سى</sub> عتين ادريه امذيت بيدا مو گيا كه مقد د نوي فواج کے ایشیامیں جلے جانے کے بدمکن ہو کہ بہ شالی ہمائے خود مقد ویندمیں گھن آئیں نیفر ابن سكندرنے يہلے تقراب س مرحله كيا اورخوں ريز لڙائيوں كے بعد درما كاسارا جنو بي كنارہ (بحيرواسود) تك شمن سے ياك كر ديا بھراسى سلسلىيى دريا دريا بڑھ كراس نے مغرب میں اہل تیریہ پرجڑھائی کی اور نہایت سخت وصعب پیاڑی علا توں میں نی سیسالاری کے جوہر دکھائے بھٹی مرتبہ دشمنوں میں گھرا گھرکز نکلا اور لڑ کر فتحیاب ہوا کیکن وہ مجی پوراتسلطان علاقوں پرجانے نیا یا تھا کہ شمتم بنزمیں بغا دت ہوجانے کی اطلاع پنجی اور معلوم مبوا كدمبرخوا مبول سناأس كاماراجا مامتهوركر ديآسي تتهرسركتو سكقبضي أبجاور مقدونوي دسته قلع مي محموري. يه خبرُ كركندر منه اليرياكي فهم سے إت أغمايا اور طوفاني مواؤں كي طرح وشوار گزار

سنگستانی راستے قطع کرنا ہوائھ یا ور عرکل تیرہ دن میں بیوستے آبنیا اوراس امیوی کہت آہمتہ تھینر کی جانب بڑھاکہ فی مدیر طغیان دسکتی اس کے زندہ دسلاست آنے کی خبرٹن کر فرد ہوجائے ۔ سیس شک بنیں کہ شہریں اس کے بعض طرف دار موجود تھے لیکن اُن سکے دفون کی مسکر کروہ جانتے تھے کہ صلح کی صورت میں مجی سکندر کا ساراغضب ن کی جانوں برموگا اور خود وہ کسی طرح نہ بچ سکیں گے ۔ لندا ایسی تمام کوششوں کی اُنموں نے مخالفت برموب سکندر نے بطریتی آشتی اعلان کیا کہ جو شخص ہتیار رکھ نے گا اُسے بادست ہم مقدوینہ پوری معانی ہے درے گا توجواب میں کی مفوں نے محمد کا اُسے بادست مقدوینہ پوری معانی ہے درے گا توجواب میں کی مفوں نے محمد کی کو بیٹ برسے کو خوز ندیونان جاسے استحصال زادی کی جنگ میں ان کا شرک اور مقدوینہ سے خور کی جائے میں ان کا شرک اور مقدوینہ سے خور نوام ہونے تھینر جلا آپ ا

گی تھا، قدیم شہر کی کوئی یا دگار باقی منیں ہو۔ <u>سکندر کی بنیائی نتو</u> مات اس واقع کے بعد زندگی مجرسکندر کو بذات خود یونان سے کوئی لڑا نه لڑنی ٹیری -اورتیمبز ریاس کی تعدیاں خواہ کتنی ہی قابل نفریں کیوں نہ ہوں ، ان کاخو تام یونان بیاس ورجہ صرور حیاگیا کہ مجرکسی کوعرصہ در از تک مقدوینہ کامقابلہ کرنے کی جرائت نہ ہوئی -

بهرحال اب بین سکندرکی این این فتوحات بر توجرکر نی چاہیے اس کے بیرکا زامے در حقیقت سلطنت مقد و بندگی تا رخج یا خو دائس کی سوانح عمری میں فصل بیان کرنے کے لائق بیل در ان کا یونانی تا رخے سے یا ہ رہست کے تعلق میں ہی ۔ بیر بھی ایک علم و متور جو ٹرگیا ہوائس کی بابندی اور سلسل و اقعات کے کھافاسے مناسب ہو کہ ہم مخقر طور پر چنو صفحوں میں اس نامور فاتح کے بڑے کا رنامے ، تیا بج فتوحات اور خصابص و حا دات کا حال تحت بر کرس: -

سلاسه قرمیں جب سکندر نے آبنا ہے دروانیال کوعبور کیا ،سلطنت بران کا دارائے تالت با دشاہ تھا۔ یو نانی روایت کے بموجب یشخص وراثنا تحت کا حقدار نرتا ملکہ در بارکی ساز شوں نے اصلی وار توں کو ہٹا کر اُسے دہیم خروری پرتکن کرادیا تا تاریخ عالم کے اتنے بڑے انقلاب کا معلوب ہیرو ہونے کے اعتبار سے اس کے جواوصات بیان کیے گئے ہیں اُن میں تاسف و ہمدر دی کی وجسے مورخوں نے فالبّ بہت کچومبائع کیا ہجا ور شاید سکندر نامے کے سولے حتی کہانیوں اوراف نوں میں قدیم کیا فی سلطنت کے جرت ناک خاتے کا بیکن تاریخ واقعات کے بے کم وکاست کہ دینے میں جلا دکے تینے ساتھ ذکر کیا گیا ہج ! لیکن تاریخ واقعات کے بے کم وکاست کہ دینے میں جب وادان کا خراص کی خات کے برکا درائی میں مبنوتا۔ اوراس کی سے زیا د ، بے ہمر ہوگہ جسے ظالم و مطلوم کسی کاسر کاشنے میں تابل منیں مبنوتا۔ اوراس کی شاوت یہ ہوئی قوم کا گھڑا ہموا با وست ہوتا۔ اوراس کی شاوت یہ ہوئی قوم کا گھڑا ہموا با وست ہ تھا! گنرول ،

خودغوض، تن بپرور، جابرانالائق، کم عقل اور تقدیرت اس کومقابل ایشخف کا نبایا چربیگری کی قابلیت میں دنیا کاعدیم انتظیر بادنتاه گزرا ہمی ایسے مقابلے کا میتجہ ظاہر ہیں۔ میں زکر سال کی میں مارد دئیں ذرور سال میں سال دکھیں میں میں ان سال میں میں میں ان سرمارد ک

ی فابلیت میں دسیا کا عدیم اسطیر بادشاہ از را ہو۔ یہے معابے کا پنجہ طاہر ہو۔

گرانی کس اسکندر کی پہلی لڑائی ایرانی صوبے داروں سے گرانی کس ندی کے کئے ہوئی ۔ یہ
جمعو بیٹی ندی در دانیال کے ایہ بیا کے نام پر بیغیا جا ی بینی بینیا ندی کہتے ہیں ۔ سکندر نے
میرا گرتی ہوتا جے کل سے ترکی قصبے بیغا کے نام پر بیغیا جا ی بینی بیغیا ندی کہتے ہیں ۔ سکندر نے
ابنی بیلی ایٹ بیای فتح اسی حوالی میں حاصل کی اور مبرخیدا بیانیوں کے تنخوا ہ دار غیر ملکی سباہی
ابنی بیلی ایٹ بیای فتح اسی حوالی میں حاصل کی اور مبرخیدا بیانیوں کے تنخوا ہ دار غیر ملکی سباہی
بری جا نبازی سے لڑے اور مقارونوی فوج کو بخت دقتیں میٹی آئیں ، تاہم تنا بجے کے اعتبار سے یہ
فتح ایسی زبر دست تھی کہ بچرا ہے بیاک و چاک میں سکندر کا سامنا کرنے والا کوئی نہ را اور ساروس
برقبضہ کرتے ہی وہ ساری لڑیا ور فرغیہ کا مالک ہوگیا۔

ایوس کندرکی و دسری جگی عظیم ایک رمال بعد ساسه قیم میل بیوس کے تقام پر بودی جمان الا بند نفیدل برانیوں کے نشکر کنیر کو اوالے لایا تھا۔ یہ جگوالیت بیاے کو جال و رشام کی فاصل حدد ک قریب شیک میں وارا کو مقدو نوی فوج کے آنے کی اطلاع ملی اور مبر حبنیا برانیوں کے کنیر نشکر کے مر جاتا ہی ۔ بیس وارا کو مقدو نوی فوج کے آنے کی اطلاع ملی اور مبر حبنیا برانیوں کے کنیر نشکر کے سے یہ بہاڑی او بنی بنیا بیدان بہت نگ و رناماسب تھا، بیر بھی وار انے بیس صف جنگ آر ہستہ کی اور وہ مشہور جنگ ایسوس واقع ہوئی جایک مورخ سے لفظوں میں مزور قیامت خروقی اکر جبر کا دارا کی بزولی نے مقور یہ کو بریس فیصلہ کردیا بینی مقابلہ شروع ہوتے ہی اپنامیسو فیتے دیکھ کو اس ایرانی شنشاہ کو جان بجا کر ممبلگنے کی ٹیر گئی۔ حالانکو اس کی فوج کا بڑا صعبہ دلیری سے قدم جائے اورا ہل مقدوینہ کو بھا گتوں کا بچھا کو سے اور مار نے کے سوالے کوئی کام باقی خا اور مبی ایکن جو نہی اورت ہی میں دارا کی بیوی بچے اور کشیرال غینیت اہل مقدونی کام باقی خا شام دممری تنتے اس لڑائی کے بعب حب میں دارا کی بیوی بچے اور کشیرال غینیت اہل مقدونی کام باقی خا کیا تھ دکتا ، معرک تنتے اس لڑائی کے بعب حب میں دارا کی بیوی بچے اور کشیرال غینیت اہل مقدونیکی فی کیا تو می کیا تو می کیا اس کا زبر وست بٹرا

دسی طرح شرگازا (نوّه) کے حاکم بیش نے جس کی نبت منہور ہو کہ خواج سرا تما قلعہ بند ہو کر کال جا بازی سے مقابلہ کیا اور جب جلد آور تنہر میں گھش تسئیت بھی اس کے عرب سیا ہیوں اور اہل شہر نے اطاعت قبول ندکی ملیسب کے سب الاکے اس کے یا زخم ہو کے اس مجور کا میں گا اور جب س والاور سبیا الار نے میں گرفتار مہوگئے۔ باتیس می اہنی چیدا سیران جنگ میں تما اور جب س والاور سبیا الار نے سکندر کے آگے اب بھی سرخم ندکیا تو مقد ہوتی باوٹ ہونے میں مواویا اور تنہر کی عقو تبوں سے مواویا اور تنہر کی عقو الوں اور تنہر کی عقو الوں اور تنہر کی عقو الوں اور تنہر کی عور اور اور اور تنہر کی عور اور کا در تنہر کی عور اور اور تنہر کی عور اور کا اور تنہر کی عور اور کا در تنہر کی عور اور کا اور تنہر کی عور اور کا در تنہر کی عور اور تنہر کی عور اور کا در تنہر کی عور تبوں سے مواویا اور تنہر کی عور اور کا در تنہر کی عور تبوں سے مواویا اور تنہر کی عور تبوں سے مواویا کی تاریخ کی تار

یہ آخری مزاحمت بھی میں کے بعد معرکار بستہ صاف ہوگیا اور اہل معرکو جومت دیفرت ایدانی عکومت سے ان کے ندہبی تشدوکی نبایر تنی ، اُس نے تعذیب قدیم کے اس گوار کوبل دقت سکندر کی ملک نبا دیا ۔ یہاں اُس نے ساحلی شہرا سکندریہ کی بنیا و ووالی اور پیر شوکت نوئی یا اظہار عقیدت کے لیے امتن ویو تا کے اُس مندر مک گیا جوم و اے لیمالی رکھتا حدودیس و اخر تھا اور جہاں مک سفر کر نامایت دشوار اورخطوناک بجھاجا تا بھا ج

جُگ ابسا او ننج ایران اس کام سے فاخ ہو کوسکندر نے بھرایدان کا رُج کا دا پہلی لڑائیوں سے کافی مرعوب ہو جگا تھا اور کہ اجا تا ہ کہ دریا سے فرات کے مغربی کن سے مک سا ماعلا قواور ابنی پٹی زوجیت میں سکندر کو دیکروہ ملے پر آما دہ تھا ، لیکن جب سکندر نے پہ شرط مگائی کہ وارا خوداس کے درباریں آئے تو ایرانی شنشا ہ کو یہ گوارانہ ہوا اورایک کی بیقرمت زمائی کے لیے

اس نے فوجی تیاریاں شروع کردیں ۔ یہ آخری الوائی جس نے دولت کیا نی کا فیصلہ کر دیا سات ق میں مقام اربیا لاربیل) برلڑی گئی جموجود ہ تہر موصل سے بچاس الم میک شرق مين واقع عما يد وارواس مرتبهمي نهايت بزولي سيارا في سنت روع موتي مجال كيا-من المنتج يا في اور بره كرايراني يا يُه تخت سوسا (سوس)، پير قديم وار اسلطنت سكندرنه كامل نتيج يا في اور بره كرايراني يا يُه تخت سوسا (سوس)، پير قديم وار اسلطنت ر بیم پرس پولس (شهر صطخ ) پرقائص موگی اور بے صاب زروجو امراور میا زوسامان ملکیکها کیا که یوری لطنت! بران اس کے تعرف میں آگئی . ادراس موقع برشاید فتحندی کی خوشی سے بوق<sup>ار</sup> ہوراً سے ایمنز کے ویر صوبرس پہلے جلائے جانے کا بدلہ صطر کو آگ لگا کر لیا بنت تناق داراکا انجب م فتحندوں کے ایران میں گھتے ہی دارو، اک ٹبانا (موجو و ہران) میں مجاگ آیا تعااه رانتظار میں تھا کیجب مقدد نوی ترک زوں کی ہوس غارت گری دکشورکٹ نی سیر ہوجائے اوروہ والس اوٹ جائیں تو پھر اپنے امن سے نکلے یا کم سے کم اپنی سلطنت کے مشرقی علاقوں برسی براطینان مکومت کے جائے ؛ لیکن سکندرنے یہا سامی اسے مین ینے نہ دیا ادر سواروں کی ایک فی ترجیت کے راسے اسر کرنے کی غوض سے ہمان جا۔ داران پرمشرق کی جانب راه فراراختار کی گرمعلوم ہوتا ہوائی کرعقوبت سفراد رمصیتوں کے گرمائی کی مختلف کے اس کا درمیت کی بعن سرداروں نے اُسے گرفتار کر لیا اوراسی قید کی صالت میں باختر کی طرف نے مطے کاس دور دست علاقے میں مینج کرا زسر نوسکندر سے مقابلہ کا سامان کریں۔ وارا کی مالائتی اور بز دلی نے اغیں سیانیزار کردیا تفاکہ و واپنے نز دیک مسے مغرول کرسیکے تھے اورایک پر ا امير جي كا نام يوناينون في يوس سايا ، كي حيا كي ظاهر يا دست ايران بالياكيا تا-تامم يه لوك دارا كوسكندركما ت مين عجوز دينانه چابتے تھے كداگروه جلداً درول كے قبضے مِن آلي اوراها عبت قبول كرنى تو پيريكندر سة ميذه مقابله كرنا اور مي وشوار مو جايئًا -عِنْ يَخْتِهِ كَايَنِهُ مَا لِينِي اللَّهِ فَي مَا زَهْوَا لَنَا وروبِ طِبْرِستَانَ كِنْقِيقٌ ﴾ واراايك رتغ

میر قرست وبالب تبان کے ساتھ تھا۔ اپنی علاقوں میں کیا یک سکندر و و سیبہ سہبید کراہوا دوسرے راستے سے اُن کے سربر آبہنچا اورائین خمیہ وخرگا ہ چیوڑنے اور گھوڑوں بر بروار موہر فوراً بھاگنے کے سواے کوئی تدبیر سلامتی کی نظرنہ آئی۔ اس قت اُٹھوں نے برنصیب ارا کو بھی لینے ہم اہ گھوٹرے بیر ہے چلنا چاہا۔ اُس نے انکار کیا تب ببیوس وراس کے ساتھی نے جو داراکو پیلے سے ایک لیل قیدی شمجھتے تھے اس کے بدن ہیں برجیاں بھونک دیل ورگھوڑے بھاکر خو د فطرے سے بھل گئے ۔

نظامی نے اس وقع کی بڑی عبرت گیزتھو یرا تاری ہی کرجب سکندردم توڑتے دارا کے قریب بنیجا تو:-

تن مزربان دید در حن ک وخون کلاه کیانی سننده سسرنگول بیازوے مهمن برآسو دیار زروئیں د ژافتا در سفت میار بهار شسریدوں وگلزار جسم ببا وخزاں گٹتہ تاراج عنم نسب نامئہ دولت کیقب دورق برورق ہرسوے برده با دا لیکن سکندرجب داراکی رتھ کے پاس بنجا تو وہ مرحکا تنا خوداً مصرداراکا باتی اور وسیکر

محفن انسانہ ہے۔ سکندر کی بانی فقومات فتح کیے جو آج کل سیستان و کا بل کے نام سے موسوم ہیں۔ یہیں اُس نے سکندریا پر اول (موجو وہ ہرات) کی نوآ بادی ب نی اور بجر باختر کی سمت مولاً ۔ اُس کے لگے چار پانچ سال کی فتو مات کو بہ و مفاحت بیان کرنا ہاری کتاب کے احاطے سے خارج ہواوریمال صرف یہ لکھنا کا فی ہوگا کہ مبیوس کو شکتیں ہے کہ گرفتار کرنے اور کی سخت عقو بتوں سے مروافینے کے بعد سکندر نے لینے مقبو صات کی شالی حد دریا ہے جیوں کو قوار دیا تھا، اور پیرسم قدند کے علاقے میں نوآبا دیاں قائم کو کے مہند وستان برحلہ آ ور ہوا بھت

ارائے، ماوات وراوصان کی کندر کے آید وارا و وں اور ہوس کتورت نی کی نبت عام طور ہر
موزقوں کی ہیں رائے بحک اگروہ اور جت توضور دینے کہ بنی اندہ ممالک مجی اس کی فاتحا مذبور س
کی جو لانگاہ بنتے۔ اور اس کی سب سالاری او فن حرب میں غیر عمولی قابلیت یقتی اس بات
کی ضامت متی کہ آیدہ مجی اس کو ایسی ہی کامیا بیاں ہوتیں جب یک اب ایک ہوئیں ایکن بایم
کی ضامت متی کہ آیدہ مجی اس کو ایسی ہی کامیا بیاں ہوتیں جب یک استان کے ایم کو می کامیا بیاں ہوتیں جب کامیا بیاں ہوتیں جب کامیا بیاں ہوتیں جب کہ تاریک ہوئی کہ ایک دافی کے بہتر سے بہتر سفھو ہے اُس سے منسوب کرتے ہیں اور بار باریا و
دلاتے ہیں کہ ایک مقدونوی مطلق النمان ہونے کے باوجو و سکندر خیالات و محسوسات کے
دلاتے ہیں کہ ایک مقدونوی مطلق النمان ہونے کے باوجو و سکندر خیالات و محسوسات کے
اعتبار سے سیاریونانی ، تا۔ ارسطو جیسے عدیم التال حکیم نے اُسے عدل و وانائی ، قانون و
حق ب ندی ، اور انسانی مما وات کی تعلیم دی تھی اور بنی نوع انسان سے خالص مجبت
و ہم کردی کا مبتی سکھایا تا۔ بیاس میں شف مدکر نے کی کوئی وجر سنیں علیم ہوتی کا گروہ زمزہ رہا
تواس کی حکومت و نیا میں اتی دا وربین الاقوام روا ابعا و یک جہتی کا سرختم پاور ورشرق مغوب

کے پیے آیہ رحمت ہوتی ؟

کیکن سیاحن فان قایم کرنے سے پہلے تاریخ بڑھنے والے کے لیے صروری پرکائن نایاں تبديليون كويش نظر كصح جوسكندر كي عب و تو ن بين جنگ اربيل كے بعد بيدا مركئي متي -ارسطو کی تعلیم کااتر توشایدگرانی کس مذی کے عبور کرتے دقت ہی وہل گی تعااد راگر رہا بھی ہو توخو دفلسفہ ارسطو کے بعض ہلوایے تھے جوسکندر کی سی بے بین طبیعت کو قابوہیں کھنے کے بجه المات جاه ومنو د كا اور شوق دلات تھے ۔ كمران خارجي الترات سے قطع نظر كيج توسوم بومًا بحسكندر كافطرى ميلان اس قت جمي طرح كلاجيكاس في ايت ياي بادشامي ورداراني عین کے مزے ویکھے۔ تقریبؓ ایک ہزارس کے بعد،عرب کے فتحند مبترو وں پر ہان مہترین وساده مزاجی دولت ایران کے جنعشرت کدوں کاجا دو چلے بینے رند رہا ، اُسطلسمی عبال میسکند كالمنسامقدر تها-ايوس كى نتح كى بعد بهلى مرتبه جب السيام وباركاه برتين کاموقع ملا تو وہاں کے بین بہاسازوسامان ہے۔ باب عینر قسکلفات رکھی جرت زوہ کندر كمنت يدالفاف بكل تعور آج معلوم بواكداس تنوكانام با دف بي بي، بيرقست في دبي سال میں مُ سے خاص دارا کے تخت پر لاسٹھا یا، تو اُسُ تحت، سَوس کے محلوں میں، تاجدار ایران من کررستااوروہاں کی ظامری دلفریبیوں سے سے رینہ مہونا،معمولی ہوی کے قابو کی بات مذیتی - اور وا قعات بهت پیلے یکا رہلے تھے کہ اخلاقی اعتبارے دنیا کا یہ نامور مقدونوی فاتح نفل یک عمولی آدمی م بسیامیا مذقابلیت، غرم و دلیری، ستقلال و خواکشی ، غوص برت سے برے سیدسالارمیں جوا د سامت ہونے جاہئیں،سب بدرجہ کا الس کی وات میں محتمیں،اس کاکیا جواب می کہ دمی فقط سب سالاری کے لیے خلق نہیں ہداہی، انساینت کی شرا نطاه دمیں۔انسان کی برگزیدگی ہت سی فومیں اور ملک فیچ کرنے ہیں ور نرارون مربعين تحصيت يينين،اس قدرسني وجس قدركه وواني قابويان ميل ور جذبات کی اُن طوخانی مواؤں کے دبالینے میں پرجار مقیر : میشرم عنصری کے اندرروان ہے۔

سكندرن الرتصيركي اينت سے اينت بي دي توكها جاسكتا بوكدان في بسيست كي ليك ممولي مثالتمی اوراُس زطنے میں مفتوحین وراسیران جنگ کے ساتھ جو وحت یا نہ بے رحمی کی حاتی تھی اس کی نظیرآپ ڈوھونڈیں گئے توخو دا س مبیویں صدی عیسوی کی لٹرائیوں میں شاید ہآسانی مل حب كي يسكن ليان تبنج كرسكندر كالهيراني باوشامون كيشل، بني ييستشركوا ايا ا فوق الانب ن *صفا<del>ت </del>متص*ف مهونے کا دعو کی ایسےا فعال میں جو مرصاً حب عقل کی نظر میں نفس ان نی کے بدترین حذبات کامطام سمجھے جائیں گے ۔ اوراسی خوویرستی کے ساتھ سکندر نے جو فالیا نہ طرزعل اختیار کیا، وہ کچھمی لایت حیرت بنیں ہے۔ اپنے سب سے نامور جرمنيل مارتيبوا وراس كيبيط فلوتاس كومعمولى منبه براس كافتل كرا دينا ماسب عانباز سردارا وروفاکیش د وست کلینٹ رکو باتو ں باتو ں میشنعل موکرمروا ٹو ا ن<sup>6</sup> یاکالس تھنینر ( جساء بی تلفظ نے قاش مانس بنا دیا ہی فلنفی کوقید میں سٹرارٹرا کرمارنا ایسی شرمناک زيا دتيال مېر حضيرمطلق العنان كاست كارمين ، لازمتر مجما چاہيے ؛ كيونكداب سكند وكيم رسطو كايونانى ت گردىنة تما بكرايلان كے شامان جاسر كانودولت وارت بن كي تما! گر وٹ کا یہ قول کے سکندرالیٹ پیا کو یو نان کے رنگ میں زنگنا نہ چاہتا تھا ملکہ فہ ومغر کج منته قسیت میں و بونے ہیر مائل تھا ، اور مجی کئی باتوں سے ثابت ہی بشلٌ لباس معاشرت میں ایرانی ٔ وضع کا اختیار کرنایا اپنے مقدونوی سردار د ں اورسپا ہیوں کوابرانی سویوں شادی کرنے کی توسی میا پیرجب و دسکندرنے وارا کی بڑی مٹی استاترہ سے ٹرے تزك واختشام كے ساتوسلات ق میں شاوی کی تولکھ انج تیقریباً دس ہزار سیاہیوں اوراسی نوت بڑے بڑے افسروں نے لینے بادشاہ کا اتباع کیا اور ضروری مصارف كيي المني سركاري خران سے رقيس عطا كى كئيں ؛ اس موقع بريكمنا وكيب سے ضالی نه بوگا کرسکندر کی یه دوسری سف دی هی اوراس سے پہلے وہ باختر کی رئیس زادی سے بی عقد كريج تما جن كا نام يونا نيو سنے رُك سانا لكما جو اور يقينًا يبي وه ما تو ن بوجي بهارے

فارسی قصہ نویس روٹ نک کے نام سے دارا کی بیٹی اورسکندر کی ملکہ تباتے ہیں جمروک سانا یا روستنک دارا کی مبی منی تھی۔ ہاں نظامی کا یہ کمنا درست ہو کہ اسی سوی سے اسکندر كى وفات كے چند سفتے بعد) اس كا اكلو تا بچه بيدا مواتحا-سكدر كربدايت اسكندر كمرتيبي استى غطيمات ن الطنت كاشيراره كلجركيا -اس کے بڑے بڑے سیسالاروں نے سلطنت کو اسیس میں بانٹ لیا اور پیرآمیں میں مصرد من جنگ جدال مہو گئے ۔ ان ملوک طوا نعت اور ان کی لڑا نیوں کے حالات اس ک ب کی حدو دسے باسر ہی مختصر طور برصرت یہ لکھا جا سکتا ہو کہ شنام ومصر کے سواے سکند كے مشرقی تقبوصات سال كی چندو كائيوں میں اس كے جانت بنو ل كے قبضے سے كاگئے ا درایک صَدی کے بعد، فرات کے پار ملکہ ایٹ پیاے کوچک میں مقدونوی یو مانیو کا تسلط باقی ندریا - البتیت میں خاندان سلوک کی ٹویٹرھ صدی سے کچے زیا وہ عصے مک عکومت زہی پیلوکس سکندر کا وہ سیدسالار ہی جواُس کے بعد تمام مُنے برقی تقبوصات کا دار ن ہوگیا تھاا درص نے ہندوستان برتھی د دبارہ چڑھا ٹی کی تھی۔ لیکن س کے جانثین لتنے اقبال مند نہتھے ۔ اورایران کے آزاد ہونے کے بعدر فتہ رفتہ ان کی ملفت کر در مورکز خرمین حمبوریه رومه کا ماتحت صوبه بن گئی (<sup>موس</sup>ست م ) مصر اسکندرکے ایک ووسرے سیسیالارٹالمی (بطلیموس) کے حصی میں مصرکی حکومت ته فی تقی اورچونکداس ملک میں نسبتاً زیا دہ امن رنا اس بیے ولی علم دصاعت ، تجارت م فلاحت کوبٹرا فروغ عصل مبوا۔ اور مرحند خود وہاں کے باست ندوں میں لیسے نامی گرامی شوا یافلسفی یا علامه منیں ہوئے تاہم علم فصل کاجس تیاک سے خیر مقدم ان کے شارسکندریہ میں کیا گیا کہیں نہ ہوا تھا۔زما نہ قدیم کا وہ علیم الث ن کتب خانہ حیں نے حلانے کاسل لؤ برالزام نكاياكيا تقاء اسي شهرس تمار حكيم اقليدس نيايني زمذه جاويدكت بسي كم داراجامي

مين بي كرتورو ما ي متى اوربيين طليموس كن ببئيت ورنفا متمسى سروه تصايف كيمين

جن كى صديوت كاست عقائدها لم برحكومت رسى - مگرسكندريه كوعلمى مركزنے بهت برا كام يه كيب كه يونانی فلسفه اوراسرائیلي المیات كو اول مرتبه ایك وسرب سے رومت نیاس كیا اور فرنقین كے عقاً وافكار میں وہ الماطم اور الرجس كے آغاز، مذو جزرا ورعواقب فرتبائج كے حالات لكھے جائیں توكئی خیم جلدیں محى اكتفا نه كرسكیں -

کی علی فلسفہ کی یہ ترقیاں حکومت کے انتظاماکو نہ ردک سکتی تقیں اوروہ سیلاب جوروہ سے اُسٹا بالا خواتر اور مصرکومی ہمائے گیا اوراگرچہ باجگزاری کے آخری ایام میں شخوسینہ کلیونیٹرا بیاں کی ملکہ موئی تورد مسکے وہ سپیدسالار جوحکومت کرنے آئے تھے، اُسس کی وراب کی عاشق جا نباز ، انٹونی کو بھی اپنے وراب کے عاشق جا نباز ، انٹونی کو بھی اپنے حربین سلطن کے سسس میزر کے ہائو شکست ملی اوروہ خودش کرکے مرگیا اور کلیونیٹراکومی کوئی امریش جاوو چلے کی نہ رہی تو اپنے میں سانیے وہ سوالیا اور مصرکی آزاد حکومت کو بھی اپنے ساتھ قبر میں سانیے وہ سوالیا اور مصرکی آزاد حکومت کو بھی اپنے ساتھ قبر میں سانیے وہ سوالیا اور مصرکی آزاد حکومت کو بھی اپنے ساتھ قبر میں سانیے وہ سوالیا اور مصرکی آزاد حکومت کو بھی اپنے ساتھ قبر میں سانیے کا مسلول

ا ذا د کواس لایت سنیں حمیوڑا ہو کہ مل کرآ زا دی دطن کے بیے کوئی بڑا کام کرسکیں، بیپڑی دموں اورأس كي بخيال محبان وطن كي سته اورايران كي اشرفيو ل يس كيوا شرباقي وكريسيارشه میں ہم سقد و نیہ سے زور آزمانی کی تیار ماں ہوتی نظرا تی ہیں۔ اور آخر عین زلگ نے میں حبکہ سكندرارسلاك ماريخي سيدان كى طرف بشره رام مى، اس كامقد ونوى مائب سلطنت يعينى سيدسا لاراني ياربيلوي مسس كي نرئ شورش كوبزور رفع كرفي رمجيور بوتا بحراج أكساكا ويولس العساقيم) اس مقالع میں علاقد اکائیدا وراملیں کی اکثریات ہیں اسپارٹہ کے بلندیمت یا وشا ہ ایکس کے ساتھ ہوگئی تھیں لیکن لڑا کی میں منفدونیہ کے قوا عدداں سیاہیوں کے سامنے محض تعلق کی پیش نگری، ایس رخم کھا کے اراکیا انٹی باٹرکو کامل فتح حاصل ہوئی اور دیگر اہل شورش کے علاد وخودامسىيار ٹەكوادل مرتبەيقدونيەك آگے جىڭ پڑاا درسلى كى التجاكرنى پڑى ـ النه المكذر كوجب ن واقعات كى خربني تو وه مني لگا كذانتي بإطركن جو موس لِوَائِيانِ لِزَرَا ہِي، مُكرسِج يه ہوكه گوايوان کے نوجوان فاتح کی نظرمیں یو مانی ریاستہائی حقیر ہوں، ان سے انٹی یا ٹر کاجتیا کھ کم اسم نہ تھا کیونکہ ایک طرف تو اُس نے اسپارٹہ کی رہی ہی قوت ایسی توٹر دی کہ سکندر کے بعد جولڑائیاں میں ہمیں اُن میں ہمسیا رٹیاور اس کے ساتھیوں کوجوند کورہ بالاحباک مکالویوں میں زخم کھاچکے تھے، مقدونیہ کے خلا کھڑے ہونے کی جراُت مذہونی ۔ دوسرے وہ سب یاستیں کمشورش پر آمادہ مگرامی مک مٰر بذب تقیں اس فتح سے مرعوب موگئیں اورحکومت مقدوینہ کی اطاعت گزا ری میں پیلے سے زیادہ سرگرمی و کھانے لگیں جٹی کہ ہندوستان سے (سوس) لوٹنے کے بعد سكندر نے اہل یو ان سے دیو تاؤں کی شل نیا احترام كرا نا چاہا تو شهرا تیضر تك سر شرمناك ذلت كوقبول كرف برتيار موكيا - ملكينقول بوكة وودو ماس تيمنزن به كه كراس تجويز كويجواز كافتوى ديا تعاكرعا لم بالامين سكندرك اعزاز داكرام كي مبي مخالفت سني كرني جابيعياا ور اس كىسىياسى دىين ۋە دىز نەمبى اسى تىم كى بىرلىيىس بوگوں كوتىبنىدكى مى كەتسانى

ہاتوں کے بیے کہیں زمین کی چیزوں کو نہ کمو مبینا۔

اس موقع پر بعض مخالف صدامیں بھی بلند موئی میں خاص کرایک نوجوان خطیب تجیمیا س نے النمیں ٹری شرم وغیرت دلائی محق اور حب سن رسیدہ ' مدبر دل نے ، ' کُسے رد کا کہ تھاری عمر بھی لیسے اسم معاملات میں رائے لینے کی مہنی ہے تو تیجمیا س کنے نگار مجمعے تم دیو تا نبانے کی تجویز کریے مومیں اس سے تو عمر میں مٹر اموں! ''

کین سب سے انجھا جو اب سکندر کے سفیروں کو اسپارٹ میں ملاکھ جب افوں نے ہی مطالبین کی تواہل سپارٹ نے محن پرجواب نے دیا کو مضر اگر سکندر دیا ہو اجا ہا ہا تو توجہ کا سکندر جیا تام مین انی ریاستیں طوعاً یا گر اس کی مسلور جیا تام مین انی ریاستیں طوعاً یا گر ااس کی اس سکندر جیا تام مین ان کی تعرب اور دلوں پراس کی جو ہیں بیٹھی ہوئی تھی اس کا کسی قدر اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہو کہ سکندر کے مرنے کی اطلاع ایجھند بہنچی تو خون کے سبب ول اول کسی کو بقین کرنے کی جرائت نہ ہوتی تھی۔ ڈوموس تھنیزان دنوں ایک رشوت خواب کی کے مقدمے میں سزایا ب ہونے کی وجہ سے جان بجائی کر شہرسے نکل گیا تھا۔ اور انتیفنہ میں نظام مرقد وینہ کے طرف واروں کی حکومت تھی۔ اُن ہیں سے ایک نے توسکندر کا مزا میں کر یہ ہوا بیت کی کہ اس افواہ ہر کوئی کان نہ دھہ سے کیو نگر اس نوی کی ایس ہی سات کا کم کی فاک میں اب نک پہنچ جاتی ! اور سب سالار فوکیوں کی سالے یہ تھی کہ اگر سکندگر کی مراہوا ہو تو کل بھی مراہوا ہوا ہے گا ، یس اس کی موت برصادی سے بیتین سے آئے بس مراہوا ہوتوں کو تی سے بیتین سے آئے بس کوئی فٹ کہ وہ نیس ان کوئی فٹ کہ وہ تیس بیا موت برصادی سے بیتین سے آئے بس کوئی فٹ کہ وہ نیس ان کی موت برصادی سے بیتین سے آئے بس کوئی فٹ کہ وہ نیس ان کوئی فٹ کہ وہ نیس ان کوئی فٹ کہ وہ کہ نیس ان کہ کوئی فٹ کہ وہ نیس ان کوئی فٹ کہ وہ نیس ان کوئی فٹ کہ وہ میں ا

گرجب س خرکے سچ ہونے میں کوئی سنب ہ باقی نہ رائا تہ دفعتُ اہل انتیمنز کو پیملوم ہوا کہ گویا ان کے وزنی طوق وسل سل خود بخو دکٹ کے گر بٹرے ، اور پسی سنیں کہ خود انھیں ایک ایسے ظالم کے پنج سے جس بر کوئی زور نہ جات تھا ، منجانب اسٹر محلصی مل گئی ، ملکو قبیقیت ایک ایسے خالم کے پنج سے جس بر کوئی زور نہ جات تھا ، منجانب اسٹر محلصی مل گئی ، ملکو قبیقیت اب ن کے دل میں از مر نواپنی قدیم سلطنت قائم کرنے کا جوش بیدا ہوگی اور کیا کیگ ن میں اسی گری آگئی که توڑے ہی دن میں معقول تری اور بجری سازوسامان جنگ منوں نے مسیا کرمیا اور اسی کے ساتھ مبرطرف سفیر میچ کر تعدویونائی ریاستوں کو ہشتا تعال دلایا کہ یونائی آزاد کے ستھال کا یہ فدا دا دموقع فات سے نہ دیں اور انتھنے کے ساتھ مل کر مقدونیہ کا جو ا مار سیسنے کی ایا تے خری کوشش کریں ۔

جوش ایک متعدی جذبہ ہم اوراحقاق حق کے لیے دلایا جائے تواس کی قوت اور سرعت نزیر طرح ہاتی ہم بیس اتیصنر کی بیستعدی دہکمی تو اکٹر شہروں نے جوخو دمقدونیہ کی غیر حکومت سے قدرتاً نفور تھے ، اس کی صداے دعوت برلبیک کہا اورایک مرتبہ میسر یونان میں انٹی یا ٹرسے زور آزہ ئی کی تیاریاں ہوگئیں۔

سكندركي فبروفات كيساته مى انتى يا شركواس نتى شورستس كى طلاعيس الكئي متير وواس بات کوخوب جانتا تھا کہ سکندر کے ساتھ سی اس کے باوشاہی خاندان کامبی خاتمہ موچا ہر اور اگرسیدسالا رمیر د کاس نے سکندر کے ضعیف القوی بجاتی اری دیوس اور شيرخواربيج سكندركي مشتركه بإدشاست كاعلان كرديا سي تويه اس كامحن أيك حيله اور حلد یا کچے ویر بعد صرور بروکا س خود باوت و بن شیعے گا۔بس سکندر کے یور بی حصے کا انعی یا شروارت بنیا جا ہتا تقااور خاندان شاہی کے دلسطے منیں ملکہ خو داینی فوت مضبوط كرنے كے يى يونان كو قابوس ركھنا يسلے سے بعي زيا ده صرورى سجماتها ؛ انتصنركي جلی تیاریا رمسنتے ہی جتنی فوج ملی سے سمیٹ کر نہایت تیزی سے وہ یو مان برحیا۔ مرعوب مونے کی بجا سے اتیمنزی سیدسال رایوس تیمنزنے بہت آگے بڑ موکراس کا استقبال كيا اور تقسلي كے انتها ہے جنوب میں ایک تیزو تندُحنگ واقع ہوئی عب میں ا نٹی یا ٹرنے شکست کمانی اور لامیہیں بنیا ہینے پرمجبو رموا جو ساحل سمندرکے قریب ایک مفیوط پهاڑی حکومتی اورجهاں یونا بنوں کے بتے کارگر ندموسکے تو اُنفوں نے اسکا مرطون سے محاصرہ کرایا (سیسیات م)

اس منتے نے یونانیو سے حوصلے بہت برمانیے اور اہل مقدد بینہ کا جورعب ن کے دلول پر مبایا ہوا تھا کہ ان برغبسہ یا نامحال ہو، باتی نہ رال باو معرانتھنٹر میں مقدوینہ کے طرفداروں کی ٹری و تت وخوا ری ہو ئی اور ڈوموس تھینٹر کو یہ صرف دامیں تکنے کی اجازت ل گئی ملکہ پیروسی فروغ اوراقتدار هال موگیا جوشیرونیه کی لڑائیسے بیلے مالی ایکن یہ تمام آمیں عاصی تیں۔ ایک ہی سال مرتقعمت نے ان کاساتھ جھوڑ دیا اور کراتی روس ایک سروت جنگ زمو د ه فوج نے کرانٹی یا شرکی مدد کو آبینیا - بیوس تمینز سیلے ہی ایک تفاجلے میں مار ا جاچکا تما ان کی فوجی تعدا داب بشمن کی نسبت آوهی ره گئی اور حباک کرونن (وسط تعسلی) مِن أُن كى سارى نئى اميدو ل كاخاتمه ہوگيا (سلاملىية ق م) يعنى شكست كھاكروہ صلح كرنے پر مجبور ہوئے معقول تا وان جنگ ورلینے قدیمی مقبوصات جزائر کمنوس امبروس اور ا سکا نئی روس سے دست برد اربہونا پڑا اورسب سے مدتریہ وو تسرطیں اننی ٹریں کہ اول توانیمنزکے قریب مقد دینہ کا ایک فوجی دستہ تیم سے گا اور دوسرے وہ دموس تھینزا و ہیے رڈیزکوجومقدونوی حکومت کے سب سے بڑے خالف تھے انٹی یا ٹرکے والے کرنیگے یو نانی ریاستوں سے اہل تیصنه کا حدیداتجا د کر دنن کے میدان ہی ہیں بربا د ہوجکا تھا ان تسرا نے ان کی شہری آزادی مجی باقی ندر کھی اور انٹی باشے نوکیوں کو مسلط کرنے سے ان کے جهوري نظام حكومت كوممي ايك حدّماك دريم مريم كراد الا

روری کا اسل کے اسل کے استھنے ہے بہتے و موس تھینزاوراس کے ہنیال جزیرہ ابی فا و موس تبنز کا فاقہ اسل کے استھنے ہنچنے سے بہتے و موس تھینزاوراس کے ہنیال جزیرہ ابی فا ماگ آئے تھے اورجب یہ اس بھی اطینان نہ ملا تو ہرا ایک نے الگ لگ و سری جائے نیاہ و مونڈی یہ بہیرے و یز جزیرہ نما ہے بیلی بنی سس میں کل گیا اور و موس تھینز نے کلوریہ کے ایک مندریس بناہ کی ۔ کلوریہ اجی ناکے جنوب میں ایک جموٹا ساجزیرہ ہوا و رہیں یونان کے اس بجسمت محب و مان نے اپنی زندگی کے جند آخری دن پوسے کیے و موس تھیز پراس کے دشمنوں نے اکثر بزدلی کا الزام مگایا ہولیکن اس کی دایرانہ خود کشی تھیم الزانا

السي كرنتار كرف مندرتك تبنياتو وموس تعينز كويورايقين موحيكا تماكداب وهسي طرح زمذه نه بیچ گا۔ ماسم اُس پیطلق خوف دہراس طاری نہ ہوا۔ ارکیاس کی نبعت یہاں یہ تاما ضروری ہو کہ بیخفل طالبہ کا باست ندہ اور پیشے کا نقال ( بعنی ایکٹر ) تھاا دراہنی دنون ب انٹی یا ٹرنے مامیان آزا دی کے استیصال کی غرص سے ایک گرد ہ لیسے اشخاص کا نو کر ر کی جنیں لوگ ان کے کام کی مناسبت سے شکاری کتے تھے تو اس خونی گردہ کی سراری پرارک س مورمواور دوس تعینرے واقعے کی مدولت آج مک ماین میں ملعون ہم نیاض جب ارکیاس نے لینے تنکار کو مندرمیں بیٹیے دیکھا تو اول حرب زبانی سے فریب کا جال مجمایا اوراگر ، ہ نو د لینے تئیں جو لے کرنے تو اس کی جا ریخٹی کرا دینے کا وعدہ کیا! گر دسی تھنیز يريه جاد و كارگرنه موا . د ه كنه لگان اركياس تماري نقالي كا تاشيعي محميرا شرمين مواتواب وعدول كاكياموكاني تباركياس فيصاف ليفارا ف كالهاركوما كەمندركا اخرام كيے بغيروموس تعينز كوگرفتار كرايا جائے گا؛ ۋموس تعينزنے كهادد لال اب تم مقدد نوی عرف پرسے بوے در مذہبے محض نقالی کرہے تھے ! درا ممر جاد کرس نے محردالول كوايك خط كلعدون يه كه كأس ف كاغذ قلم أعمايا اورشهور كه زمرواس ء من مے قلم کے نیز ہے میں جیسار کھا تھا نیزہ جباکر کھا لیاا ور تعوری دیرمیں گرنے جاتی میری۔ ا تیمنر کے اس ناموخِطیب کا افسوس ناک نجام یہ تما ۔ بے شک اس قت وشمنا آرادی کے خوف سے حربیت کے اس منسیدا نی کی تجمیز دیکفین بھی خاطرخوا ہ عزت و آمر وسے نیمو<sup>نی</sup> ليكن خيدسال بعداس كى لا نى كردى گئى ۋىروس تىنىئر كا برنجى مجب مدخا من يوان مجلس يىسىب موا ا دراُس بیره و کتبه کنده کرایاگی جومرنے والے کی نهایت موروں قدرتناسی بینی قاد. " وْموس مْقِينر اِيتِ بازوكي قوت الرئيري و مع كم مسلك موتى قويونا ن كى گردن يى تىمبى اغيار كاطوق نەموما"!

ملوک طوائف اور وسٹ رئیس ان واقعات کے بعدیو نان میں مقابلے کی عرصہ درا ریک سکت سنیں پیدا ہوئی اور دس پندرہ برس مک س کی یہ حالت رہی کہ سکندر کے خاتین سیالارو میں جوزبر دست ہوتا وہ اُس بیر قابض ہوجا تا اورایک بے جات<mark>ی ہی وہا</mark> تا کی طرح وہ می ایک کی مکیت میں آجا ناکعبی دوسرے کی ہا آپ کہ سنت ہے ق م میں انٹی گوس کے بیٹے ومت رئيس نے اس كواپن متقر نباما ، انتى يا ٹراس قت مرحكا قاا دراس كے بيلے تسیمنڈرنے سکندر کی ہاں ، بیوی اور بیٹے کو مروا دیا تھا۔ لیکن اس پرنمی وہ مین سے مقدوینهیں نه روسکا اور دمٹ برئیس کی سلسل فتو حات نے اُسے یو نا کن سے بے دخل كر ديا - بيراننى گونسسل وردمث رئيسنے ايشيا آے كوچك وريونان ميں اپني مادشا ہم كا اعلان کیا اور آخرالذ کرنے شا واپیرس، بیروس نامی کی بہن سے شادی کرنے کے بعد شنتاہی یونان کا دعوی کی اور یوناف کی تقریباً عام ریاستوں نے اس کی تعیدیت کی (ستنسسة ق م ) اسى زانى مى ساوكس، بطلى موس ا ورلقو ماجس فى ما كران باب بيتو ب بریورش کی اوراپ سوس (علاقه زغیه ) کی فیصله کن حبک میں انٹی گونس مارا گیا، دمٹارس کاستاره گرد ش میں آگیا اور وہی اہل تھنیز وجندروز مینیتراس کی خو شامد میں شرمناک سے شرمناک کام کرنا گوارا کرتے تھے اُس سے بائل منحرف ہو گئے اور اُس کے بال بحور کو التيمنرس چلے جانے كا توہبن آميز كلم نے كر درحقيقت كُينوں نے اُس رز الت كا تبوت ديا جواب خلاق یونانی کی خصوصیت بگرگئی تقی ا درجس کی بیر در دِ نوحهٔ نوانی بیرگردٹ نے اپنی زنده جا دیدک ب کونتم کردیا ہی۔ مبیّاک و متنحف جوعا لم بونانی کی تصویر زینو من ، ملوسی دیرت ياميرو دونسس كى بطيف ويرمني كتابه س مين ديجفي كاعا دى بم كيم عجب منين كه يومان کی موجوده حالت کو دیچه کریم محسوس کرے کهاس کے مضمون کی رفع پرواز کرگئی ، اوراب اس کے میے" اِنسوس وندامت کے ساتھ، یہ وفتر تذکرونبامی ساسب سی۔ گرمبیں عام دستور کے مطابق اپنی تایخ کو رومی فتح تک لانا ہے، ووسس

نصف صدی کے بعد یوناینوں کی ایک ورسیاسی جدو جد کا ذکر آتا ہوجس کک مسلط سلط بنیجا صردری ہوگاء

یه پسروس علاقدا پسرس کا شغراده ا ورگنا ٹاس کا رہشتے میں ماموں ہوتا تھا اور ملک گیری كے بڑے بڑے منصوبوں وربلندارا دول نے تا ریخ میں اُسے خاص شہرت سے دى ج ا ول ول س کی نبت خیال تماکه و ہ تحت مقد دینہ کے ہے اُس عام پڑگامہ میں رائے گا جوسکندر کے جانشینوں میں اب مک بریا تھا، لیکن جب یونانی آباد کاروں نے اُسے ا طالیہ میں بلایا کہ نوخیزرومیوں کی دست درازی سے بچاہے توپیروس مغربی فتوحات کے خیا لی پلاؤ کیا تا ہوا بحرا ڈریا گا۔ سے پارا ترکیا اور رومیوں سے اس کے کئی معرکے ہوے اہل رومہ اور یو نافی فوج ں کی بیہلی ٹر بھیڑھی ا درہر خید ہیردس نے ہاتھوں کی مرد سے جنميل بل طاليه نے کمبی نه دیجها تھا ، ابتدامیر کئی لڑائیاں جبتیں ، لیکن ما لاخرر ومہ کی حمدور توت ا ورہستقلال کے سامنے اس کی کچے میش نہ جاسکی اور مبنی و نٹم کے قریب یک ہی زبروست شکست نے اس کے دوملے بیٹ کرنے (مشکلہ ت م) مِس طرح نباأس ا طالیه سے بچیا حیرایا اوراپنے یو نانی دوستوں کو خداکے حوالے کرکے خود واپس کیسریں كولوث كي الني واقعات كے كيم عرص بعد حب طالبه كي يوماني نوآباديا فتحمندروميوں کوکسی طرح نه روک سکیس تورفته رفته ان کا تمام ده علاقه جود مها یونان ۱۱ کے نام سے سوسوم

ت رومه کے زیرِک مآگیا۔ (مصنعه ق م) ۵ پیروس کی یونانی دوانیاں مغرب میں ایک عظیم انت ن سلطنت نبانے کی امیدیں توخاک <u>میں حکی تعیس کم مقدوینه کا</u> میدان اب خالی اورگنا ماس اس *کے تحت کا م*ری تھا سواس کمز و رحز نیف کو بہت جلد میروس کے سامنے سے جنوب میں بھاگن بٹرا اورسکندروفعلوس كا غازانى تركه پيروس كے قبضي تاگيا (متابعية م) ليكن بيروبيان بيداڑى علاقه كه بحیلی ارائیوں کی مدولت ویران تر موگیا تھا۔ لیسے بین اور فتو مات کے تست نہاب بيدب الاركے يے كافى ناموسك تا ولداجب اسى زانىس سبيار شك شامى خاندان بیں حمار اپیدا ہو ا اور با د شاہت کے ایک ماکام مرعی نے بیروس کو دمسیکیری کے لیے بلایا تو کچرمدد فینے اور کی اس بهانے کہ گناٹاس کے انٹر سے جنوبی یو نان کوآزا دکرا دیا جائے ، اُس نے بیاد نیی سس سر نوج کشی کی اور خاص ہے یار ٹا کے سامنے ٹرا دُو الاعظمت یوہا۔ كى يە تەرىم يا دىكاراب بىت كېچىتىغىر بوچكاتا ،اس كىسىيسى قىداركى بىم قدماس كى ہ با دی گھنٹی گئی تھی اوراس کے اکثر آئی و قو امنین نمبی مد ل گئے تھے ۔ چنانچہ لکرکس کی وصیت کے خلاف تحوثے ہی ون پہلے اسپارٹے لوگ لینے شہرے گر وحصار بالی بمی مجبور مروئے تھے اور شجاعت وسر فروشی کی قدیم خصوصیات بھی اب ک کا مابدالامتیاز

 الغرص بیلے فریقین میں مصالحت اور پوکشت وخون کی نوبت کئی اور شہر آرگس کی گلیو میں بیروس ایک عورت کے ہات سے (جس نے پنے بیٹے کوخطرے میں دیکھ کر حمیت پرسے ایک کھیو ہوئی مارا تھا) زخمی موکر مرگیا (سخت می قرم ) اور یونان کے بٹرے حصے کے علاق مقدونیہ کی حکومت بھی گئٹ ماس کے قبضے میں آگئی حب کا خاندان رومیوں کی فتح تک مقدونیہ کی حکومت بھی گئٹ ماس کے قبضے میں آگئی حب کا خاندان رومیوں کی فتح تک مواج کے حکومت بھی گئٹ ماس کے قبضے میں آگئی حب کا خاندان رومیوں کی فتح تک و ہاں حکم ان اور یونان کی آزادی طلب یا شوں سے مصروف جنگ رہا۔

ی تاریخ اینان کے دلیمیب تماشے میں اب آخری برقے ہائے سامنے ہیں مغربی یو ماک دور دو التررخيا الإورابُ ن گمن معلاقوں كى بارى الم حواينى د ماغى ترقى ما تىذىب شايستاكم ا علبارے کیے ہی حقیر ہوں تقریبًا ایک مدی مک یوفان کے بیرونی دشمنوں سے حروید كرت بسيا درجن كم معلوب مستنبئ قديم يونان كي حكومت وقوميت بعي صفحه روز كارسومي موكني ہیئت اور اے انے آنے والوں میں پہلے اہل اطولیہ کا نام آتا ہم جو ضلیج کورنتھ کے شال میں نوکیس نمسلی اپیرس اورا کرناینه سے گراہوا علاقہ تھا۔ والاں کے باشند سے بیم تعدن زرع میں ک ن تھے جن کے مدوی اخلاق نے چومتی صدی قبل سیج کا کٹیں پونافی معاملات میں سے حصیانے کے قابل نہ مہونے دیا تھا۔ لیکن مقدوینہ کے زمانہ اقتدار میں جب کہ اور یونانی ریاستیں کے دن کی روائیوں سے کمزوشول موتی جاتی میں ایمال کے متلف تصبات وقبائل نے مل کراُس کلی اتحاد کی نبیا د و الی جو (انخبن یا ہنیت! طولیہ ) کے نام سے مشہور ہی۔ خبوب مغرب میں قصیدا نا ڈیہ اور سنسرق میں نویاکٹس ، کے شرکے ہوئے سے اس النجن کو اور قوت بہنجی اورجب المعالمہ ق میں اُ مفوں نے غالوں کی زبردست يويش كا دملفي بينقامله كي اورائيس و فع كرفيمي كأسياب موكة توان كااكرام واحترام یونان میں مبت بڑوگیا ورسکندرکے جانشین مامقدد نید کے معیان باوشاہی کے مقالمیں كم من كم غرني يومان كام عنس محافظ ونكبان تصور كياجان سكا-

اتی دکانطام سیاسی سده اسا و حاا و راطولیدگی زراعت بینیآ با وی کے بیے برجاولی مناسب تھا۔ ہرموسم بہاریں ان کی محلس عام کا شرخرموس میں نعقاد ہوتا آوراس میں ہی میں از اوا ہل طولیہ شرک ہوسکتے تھے ملک کی طرف سے جنگ یاصلح کے فیصلے آسی مجلس میں ہوا ور وہ وہی عمد و بیان یا و مگرسیاسی قوار وا دوں کا اختیا رکھتی ہی ۔ لیکن عدالتی اور شغامی اختیا رائے یک ورجب کا صدرت میں سب اختیا رائے یک ورجب کا صدرت میں سب اختیا رائے یک ورجب کا صدرت میں سب طراع مدے وار سمجما جاتا تھا ۔

انفرادی ماور پر پرشخص کو کامل آزادی اور ساوات مال متنی اوران حقوق شهرت میں اطواب کے سوائی میں اور ان حقوق شهرت میں اطوابیہ کے سو کا بین ، سرا بر کے حقے کا معرب استان کے ساتھ کا معرب کی معرب کا معرب کی معرب کی معرب کی معرب کے معرب کی کار معرب کی معرب کے معرب کی معرب کی معرب کے معرب کی کرد کر معرب کی معرب کی کرد کر کے معرب کی کرد کر کرد کر کرد کر کرد کرد کر

سئت اکائیہ ایک وقت و منزلت میں تجا داطولیہ برهمی ایک وسری انجمن کو فوقیت ہی جو پیادین سے شال وسلی علاقے (اکائیہ) میں قائم ہوئی اوربست و فعہ گزنے اورگر کر سینطلغ کے بعد ہا آ خرگ ٹا اس کے عد حکومت میں اُسے نمایاں فروغ حکس ہوا۔ خاص کر جب سکیان کے ایک جلا و لمن امیرزائے ، اراتوس نامی نے ، اجانک تسموفر کور برقبضہ کرلیا اور دیاں کے فعالم حاکم جا بر کو کال کرانجن اکائیہ سے اس کا ایکات کرادیا تو اس تحادی وقت اور بڑھ گئی اور بلوپنی سے میں کسے ترب قریب و ہی مرتب لی گیا جو کسی پہلے ہسپارٹ کو حاصل تھا۔

نظام کوست اور کامیایی اب آراتی کے شوئے سے اکائیہ کے نظام مکوست ہیں بعن مغیداصلاحیں کی گئی اور قرار پا یا کرمحلس عام کے سال میں دو بارا جلاس موں جن ہیں مرسی سالہ آزاد نتہری شرکت اور رائے دینے کاحق رکھتا تعلداسی جلیوں کی انتظامی کے ارکان ، ایک صدر نشین اور ایک دیوان (جانسل سال بھرکے واسط منتخب کیے جاتے تھے۔ اور میں مدرنشین بوقت جنگ اکائی فوجوں کا سب بسالا رمہو آامت . ریاستوں کے امدونی تنا زعات کافیصلہ ایک خاص عدالت کے سپر د تھا گرانتظامی چئیت سے صدرنتیں کو بڑے اختیارات دیئے گئے تھے ۔اسی طرح روبیہ کی تھیل ادر مصارف سب اُسی کے حکم علی میں آتے ۔اگرچہ سالا نہ حلبسہ عام میں ان کا حساب دیااس کا فرمن ہوتا تھا۔

اس نظام مکوست کومضبو طاکرنے کے بعد اراتوس نے اکا میڈکا نفو ذمکی شرائے کی کومشش کی اورانٹی گونس گناماس کے بیٹے ڈمٹ رئیس نانی کے وقت میں مقدونیہ کی کمزوری اور دو سری طرف مصروفیت سے پورا فائدہ اُسٹھایا جتی کہ اتیمنٹرا آرگس اور جزیرہ اجی نا تاک اکائیہ کے اعاط اُس اتی دمیں آگئے اور جب ڈومٹ رسمیس مرا تو اسپاریٹریا املیس کی عفی ریاستوں کے سواجواتی واطولیہ کے شرکی مسے کا جزیرہ بیادینی سے انکائیہ کا علیف تھا اور حکومت مقد و بنیہ کا ایر ان جنوبی علاقول میں باکل

بای در اور است این این این کار کید کے اس ذوغ کو دیکھ کرمعلوم میہ قام کر کہ اسبار اور کو می اپنی عظمت گزشتہ یا دائی اور اُن کے تعین ایل حکومت وطن کی اصلاح اور قدیم قوانین کے احیامیس می کرنے گئے کیونکہ اب یہ تہز کر کس کا شہر، بنیں رہا تھا بلکہ خود غوضی اور زریستی کا گھرین گیا تھا۔

توست اورساوات کے جو سبق کارگر نے نے تھے دور فقہ رفتہ دلول سے توہو کے اور جس وال سے توہو کے اور جس وقت کا ہم وکرکر ہے ہیں دولت اور زمین خاریم دول کی بلک بنگی می وال اور اور اللہ کا بی کا بڑا حصة مفلوک طام اور بداخلاق تھا اکین کلیومینے کے اسبارٹیمیں محنت نشیروں کی تسخیرے اس اخیر سیدا ہوا اور آرکیڈ یسے تعمن شہروں کی تسخیرے اس موصلا پہند باوشاہ کے بہت جلد لینے مموطنوں میں زمازہ روح لیمونات کی اور جب اراتوس کو کئی موکوں میں کلیومنے کی توں شکست و ذلت نصیب ہوئی تواہل اراتوس کو کئی موکوں میں کلیومنے کی توں شکست و ذلت نصیب ہوئی تواہل

ہسپارٹہ کے ول میں پیرپلوینی سس براقتدار مال کرلینے کا ولولہ جش زن ہوگیا اورابل اکا سُدی اُن سے دَب رُصلح پرآنا د ہ نظر آنے گئے۔ گرارا توس نے اسس موقع پر ُطری ہے جیتی د کھا ئی ا ورمقد وننے آیا ہی سلطنت انٹی گونس ڈ ومن سے مرد ا نگ کروطن کی وشمنی میں وہی قابل عار کام کیا جوبار باریونان کی شب ہی کا سبب ثابت ہوا تھا۔ بینی باہمی نراع میں ایب غیرسلطنت اور دشمن وطن کی دمستگیری ڈھوٹدی جس نے سلاسید کی جنگ میں منصرف مسیار لہ کی قوت توٹری ملکہ خو داکائید کی آزادی اور فو د داری کا بی ایک حد تک خاتمه کر د پایسلنگدی می اسی بنا پرایک مورج نے يىمشورفقرو لكھاسى كەاراتوس ہى كت داكائىيە كابانى تھا، گىهبان تھا اورقائل تھا! کلیمنیر کا بخب م اسلاسیہ کے میدان میں غینم کی گٹرت تقدا دسے مغلوب ہونے کے بعد كليومنيز مسيار لهُ حيلاآ ما تقا ليكن و بإن مجى مخالفت يا ئي تومصر حليا گيا اور كچه روز تك ت ومصر وزرا کی برسوکیاں دکھ کا اُس نے سکندرییس لوگوں کو استشقال لاما که وه اینے مطلق العنان با دست ه کی شرمناک غلامی سنے تکلیں اورمیا وات وجمہوریا کے روح پرورمیدان میں آئیں۔لیکن ہس کی بیر دیوانہ وارکوشٹیں ایک ولتے لیند قوم پر کو نئ اثرینہ ڈال سکتی تھیں اور لکھا ہے کہ جب کلبومینر ادر اس کے تیرہ ساتھی ننگی تلواریں لئے اسکندریہ کے بازاروں میں آزا دی آزادی کارتے بھلے توشروک بے تعلق تاشا بیُوں کی طرح کھڑے تالیاں بجاتے اور نوش ہوتے تھے گران کے تركيب بونے كاكسي كوت يدخيال عي ندآ اتفا! يونان كى حالت برطب يرمبي أس آوراً بل منترق میں اتنا فرق تھا! کلیومنیز کوکسی ا مرا د کی اُمید مذر ہیں۔اوروہ ا ور اس کے دلیرسائقی تلواریں سینے میں بھونک کر قید حیات اور آیندہ اسیری کی تو . دو ون سے چوٹ کے (طلعدق م) اط لیدادر اکائیہ کی فانہ جگیاں | اسی زمانہ میں انٹی کونس ڈوس نے وفات یا ئی اور

رفیلوس، یافلپ ٹالٹ مقدو نیہ کا با د ن ، ہوا (سلستہ ق م) اورائل اطولینے جواکا سیہ اور مقدونیہ کی باہم دوستی کاسخت حدر کھے تھے خانہ جگی کا تا زہ طوفان میار دیا۔ دُوس کا اُن پر بہت رعب تھا اور فلپ کی عرشخت نشینی کے وقت حرف میرہ سال کی تھی لیپ سٹورس کے لئے یہ موقع بظا ہر بہت اچھا بھا، لیکن تین چارسال کی مقی لیپ سٹورس کے لئے یہ موقع بظا ہر بہت اچھا بھا، لیکن تین چارسال کی مسلم خورز یوں نے نابت کر دیا کہ اہل اطولیہ کیسے ہی جفا کمن جگا ورخت مزاج ہول فلپ کی مستعدی اور با قاعدہ فوج کے ساسنے برحقیقت میں خاص کر جبکہ حکومت مقدونی فلپ کی مستوں کی طفد اربن کر آما و کو جنگ ہو۔ بایس جمہ ابھی تک ان اولا یکوں کا کشت وخون اور تا راجی کے سوائے کوئی فیصلہ کن میتی خطا ہر نہ ہواتھا کہ فلپ کی ہوتا ہو

رومیوں نے بنمنی استے ہسرا مال کی ہے کہ حب شالدی میں قرطاجہ نے نامی جونیل بہن بارانے اطالیہ پر حلہ کیا تواور تدبیروں کے علاوہ خلب شاہ مقدونیہ کو بھی اس نے رومہ کی دشمنی میں لینے ساتھ متحد کرنا چا ہا اور بے شبر ان غطم الشان فتو حاکم بعد جو اُس نے اطالیہ میں حال کی تھیں، فلپ کا اس کے مشر کیک ہوجا نارومہ کے جعت میں بنایت ملک ہوتا، گرا ہی رومہ نے بڑی جالا کی سے اطولیہ کے ساتھ معالی اُس الحاد کہ اسال میا ان لڑا ایروں میں اُلی اسے اطولیہ کے ساتھ معالی اس کے دی میں اُلی کی مدوسے فلپ کوسالہ اسال بونا نی لڑا ایروں میں اُلی اسے اکھیں حقیقی اور اُلی کیا اور قرطاجہ نی تو تو رائے کے بعد میں مالا نکہ فلپ ابھی مکت خوبی میں اور شا کی سے مصروف جنگ تھا بلکہ مشر تی اور شا کی سے جدوں پر بھی اس کے جنو بی یونان سے مصروف جنگ تھا بلکہ مشر تی اور شا کی سے جدوں پر بھی اس کے بہت سے دہنمی بیدا ہو گئے ہے۔

آزادی یونان کاعمان ایس تین سال تک فلا ہری مصالحت رکھنے کے بعدرومیوں مقدمنیہ سے بھر چیڑیخالی اور طرح طرح کی عیار یوں سے تقریبًا تمام ریاستو کی فلسے تو والیہ اِ۔ انجمن اطولیہ پیلے سے اس کے خلاف تھی۔ اب اہل اکا ٹیر بھی مقد و نیہ سے منح ف ہوگئے اور کئی سال کی تمکن کے بعد فلپ کو مجبور آ ایک بھاری تا وان جنگ نے کر اس شرط چرسلے کرنی بڑی کہ آیندہ وہ یورپ واپنا ہے کسی بیز نا نی سترسے واسطہ نہ رکھے گا۔ ساتھ ہی دویر نے ایک اعلان بڑے کرشکوہ الفاظیں شائع کیا کہ جموریہ رومہ کی مدوسے ہیلاس کو کال انزادی لی گئی اوراب اُس کے باشندوں کو اضیار ہو کہ اپنی حکومت کو جن اصولوں پر عہا ہیں چیا ہی دائیں دسے ہیلاس کو استار ہو کہ اپنی حکومت کو جن اصولوں پر عہا ہیں چیا ہیں ویل ہیں (سافیلہ ق م)

رو بیون کا دوشاخ نفوذ الیکن در حقیقت اس اعلان کا مرعا صرف مقد و نیسے یو نان کا اتحالی منقطع کرنا تھا کہ وہ بعدیں بلا وقت رومہ کا لقرین جائے۔ چائجے حیذ ہی سال میں اطولیہ پر قبضہ کرنے کا ایک خدا دا دموقع یہ کُل آیا کہ شام کے با دشاہ انتیا کس نے اہل اطولیہ کے ایما وسے یو نان پر چڑھائی کی اور اُسے رومیوں کے جال سے نکالنا چاہے۔ پر وی نان پر چرور ہوا تو فتحمنہ سے جس مدد کی توقع تقی وہ نہ ملی اور انتیا کی شکست کھا کروا پس جانے پر مجبور مہا تو فتحمنہ رومیوں نے اطولیہ پر فیوج کئی اور تمام شالی مقدیم نان پر قابض بوٹے کر اکٹھ کہ قدیم میں اور میں میں میں کہ است جمہور میں میں میں میں میں میں کہ است جمہور میں میں کہ اور اُس جانے کر مجبور کیا اور تمام شالی حصد یونان پر قابض بوٹے کے (مشکلہ ق میں)

اکائیدا ورجزیرہ نمائے بیلی پی سس ابی کی بطا ہرازاد تھے لیکن روسیوں کا دوستا ہذافہ ذی اُن کی جڑیں کمزور کے دیتا تھا اور وہاں کے رہے نامور جزیل فیلومین کو بھی اپنی بڑی کامیا ہی بین نظرا تی تھی کہ اُس بُرے وقت کو (لینی رومیوں کے علی نیاتسلاگا) جب نک ہوسکے ٹا لا جائے۔ کیو کہ فیلی بین اگرچ ارا توس کا ، جسے فلپ نے زبر نے کہ مروا ڈالا تھا (منالمہ ق م م) ایک نامور جانشیں اور پوٹارک کے نز دیک آخری یونانی مروا ڈالا تھا (منالمہ ق م م) میں مینا والوں کے ہاتھوں میں بڑکر فاللا تھا دوسرے فو د فیلیمن (منالہ ق م م) میں مینا والوں کے ہاتھوں میں بڑکر فاللا رومیوں کے انتارک فیلیمن (منالہ ق م م) میں مینا والوں کے ہاتھوں میں بڑکر فاللا رومیوں کے انتارک فیلیمن کو آف میں بڑکر فاللا رومیوں کے انتارک فیلیمن کردیا گیا اور اب یونان کی عالمت اُس خشکی سے مثابہ نظر آنے گئی ہی جو کسی سیاب میں

رمنة رفنة بة آب هركرغائب هوئي جاتي هو!

مقدونیکاخاته اگرواقعات کے سلط میں پہلے سلطنت مقدونیہ کاخاتمہ تحریر تھا۔ ہی ووائت جس نے سہاول بونان کے سگلے میں فلامی کا طوق ڈوالا اور اُسے مندم کرے اپنے تعطور ناہی کی تعمیر کی تھی ان تمام گنا ہوں کے باوجود مقدونیہ ایک نیم یونا نی محومت ضرور تھی اور یونا نی شہروں کی ذات وخرابی کو ثناید اُس نے کبھی اپنی و جرمسرت نظم جماتھا۔ کم سے کم چھلے بچاپس سال سے تواس کا وجو دیونائی آزادی کے لئے ننامیت مفیداور رومیوں کی ہوس میں بڑی کر کا وہ خفا۔

پی بید درست نه ہوگا کہ اس کے عبر ناک خاتنے کو بغیر وکرکئے چھوڑ دیا جائے۔ یہ
ا دختاہت فلپ نالٹ کے وقت تک اتنی منتظم حالت میں ہی کہ رومیوں کو اُس جیسلہ
کرنے کا وصلہ نہ ہوا۔ لیکن جب (مگٹلہ ق م) میں فلپنے و فات پائی اوراس کا نالایت
میا پرسس تخت نین ہوا توجمہوریہ رومہ نے چند ہی سال می اُس سے لانے کا بہا نہ کا النا اور و و تین شکسیں ہے کرسا سے علاقے پر قابض ہو گئے۔ پرسیس گرفتار ہو کررومہ لایا گیا اور و و تین میں فاقے کے مرکبیا دستالہ ق م) اس کی اولا دیں بیاین کیا جا تا ہم کر صن ایک میٹیا الگرند ربی بی قاجے رومی حاکموں کے و فتریں مجزری کی عبیہ دی گئی میں ا

فع مقدونیرے نائے اپرسی کی کست درمقدونید برقبضے بعد ارومیوں نے جوط زعومت بیاں جاری کیا و و ظالما نہ اصول اک داری کی ایک نایاں مثال ہے۔ کیونکہ رومیوں نے مقدونیہ کو چارضلعوں برتقت ہے کر دیا تھا جن کے باتندے ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہ رکھ سکتے تھے۔ اس کے عل وہ منجلہ اور قوا نین کے جن میں لینے بنی توع کی دائی غلامی اور تذلیل کا مضربہ باندھا گیا تھا ، ایک قانون ، یہ تھا کہ اس مقددنیہ الحکا استمال نہ کرسکیں "اس امن افراقانون سے وہ سرحدی علاقے البتہ متنی سے جاں وحتی ہمایوں کی پورٹس کا ہروقت خطرہ رہا تھا۔

ا د هرمقدو منیه کی با د ثنامت کاتخته اُسلنتهٔ بهی حبوبی یونان کی آرا د می می حید موز کی مہان نظر آنے نگی عتی اوراب ر دمیوں کے راستے میں کو بٰل شنے مانع مذرہی عتی کہ جب مرقع دیجیں اس باقی اند وعلاقے پرمتصرف ہوجائیں۔ کیو کم ناصرف ادی امتبارس بكرافلاقا فتح مقدونيه كابرا اثريه يراعقاكه ايك طرف توابل بوناك مرعوب وراین سلامتی سے مایوس ہو گئے تھے اور دوسرے فتحمندا ہل روم کی بوك كموكئي بمتى اوروك كمندركي وراثت عال كرنے كے فواب و كھنے لگے تھے۔ فالسبر أخراس نيجال مريض كي باكت كاوقت أبينيا سنطلوق م مرموري كى بے رجى اورزيا ديتوں نے ہرطاف رومد كے دشمن بيدا كرديئے تھے ہے المين اور الرايس ورسس على قرط جدكو خودان كى سفّاكى ف لشف يرمحوركما عما اورب بڑھ کریے کہ مقدونیہ میں ایک شخص نے پرسیں کا بنیا (فلب) ہونے کا وعری کیا ا ور مربخت ابل مقدونیه کولینے دشمنان عزت و حربیت سے ارشنے پرآیا دہ کرلیا تھا۔ اکٹر یونانی ریستیں اس بل على مين فلي کے ساتھ ہوگئ تقيل ليكن إلى اکائیے نے کمال بے جمیتی سے رومیون کو مرد دی اور اسٹ کا خمیان یہ دیکھاکہ جب مقدونیه کی شورسنس کو روی فوج سف دبالیا اوراز سرنویه مک برا ورا روی حکومت کے اتحت آگیا، تورومہ کی محلس نے بڑی بے حیا کی سے لیے مردکا ابل اكائيه كومكرد ماكه وه اينا موجود و ملى اتحب د قايم نه ركميس! (سعهم ندق م) اس مطالبه برا أل ا كاليمشندرر وكئ اوربر حنيدا تفيل معلوم تفاكه رومي قوت سے ان کامقا برگر ۱۰۱ یک شیرسے بکری کا لڑا ن کونا ہے - بریر بہر ان کا جوش فصنب، دیوانگی کی مدیک پینج گیاتھا اوروہ احیان منسارموش

ك تاريخ الموزمين ١٢

رومیوں میں وست وگریاں ہوئے بغیر نہ رہ سکتے ہے۔ غوش ہمیاس کی آخری کشک شکا قاز ہوا اور پہلے مقرمو پی کے متصل اور پیرشیرونید میں ہزمت آٹھا کے بعد شہر کورنی میں ان کی فوجیں جمع ہوئیں اور ہیں روی قنصل ممیں نے وہ مملک ضرب اُن کے سربرلگا کی حس کے بعد وہ تقریباً و وہزار برس مک نیز مسکے بعد وہ تقریباً د وہزار برس مک نیز مسکے بعد وہ تقریباً د وہزار برس مک نیز مسکے بعد وہ تقریباً د وہزار برس مک نیز مسکے بعد وہ تقریباً د وہزار برس مک نیز مسکے بعد وہ تقریباً د وہزار برس مک نیز مسکے بعد وہ تقریباً کو رفتہ کو اُن کو دی گئی اس کی قیمتی یا د کاریں لوٹ لی گئی وہ میں اس کی صاحب جال جورتیں لونڈیاں بنالی گئیں۔ اور بھر حزید ہی روز بین سے ہموریہ رومہ کا ایک محکوم ہیں سے جمہوریہ رومہ کا ایک محکوم میں بنالیا گیا۔ فت عزمین تشاع و تُلد کی من تشاع ہا۔

موریہ نبالیا گیا۔ فتعز من تشاع و تُلد کی من تشاع ہا۔

یہ بعثت میں علیہ اسلام سے جم اسال قبل کا واقعہ ہی۔

یہ بعثت میں علیہ اسلام سے جم اسال قبل کا واقعہ ہی۔

## ضمينه

بماسے ناظرین کواس ب کا بخوبی اندازه بوگیا بوگیا بوگا کدونانیوں کا قدیم دولتِ ايران مص كتقدر قريبي تعلق تعالما نفرادى اورقديم ترمثالون كوجيور كرد مكها جلئ توجي هي صدى قبار مى كاخرى نصِعت بي يونانيوں كى يشيائى وا باد ماں برا ۽ راست خسراتِ کے ماتخت جی تنین دربانجویں صدی کے شروع ہونے سے پہلے داراے عظم کی فومبر تورث ساليك علاقوس "آب كاخراج وصول كرسي فيس، مغربي شيااور مترتى يورب كيدر نفانة تعلقات صديون كمتطيم رسي بينانخ فتوحات أسلام يك زمانه كت وى قياصره اورساسانى بادشا بون يرجو خرز راي بوتى ربيل كحيطالة سے این کے صفات زنگین ہیں۔ لیکن تبیری صدی قبل میسے یاسکند وظھے وقت جوزما نهارى قديم ماريخ يونان كى دورس دخل ي أسكة مام حالات مرفي إنى صنفين ك ذيه من كم بيني بن وراس ك طرفه شهاوت كوجارو اجارة واكنا يرا وكيونك خودا يرانيول كياس لينة قديم اوشا موس كى كونى معتبرا يخ موجود نياحة

اورگوایران کے داخداتِ ارتی کی اش وسیح ہاری کتاب کا موضوع نمیں ہم قدرتی طور پردل جاہتا ہوگہ ان برائی اور ان ہوں کے کم از کم صلی ہاموں کا سُراغ جلایا جائے جنس ویائی تلفظ نے جاڑ کر کچھ کا کچھ بنا دیا ہو؛ اِس غیر تلفظ کو یورپ کے جدیدا رہا ب تحقیق نے بحد ساختیار کر لیا ہوا دراگر حید میں این اس کے جدید تحقیقات کی بنایر برا برائی انھوں نے تعقیمی و تیسے کی ہو اہم ایرانی ام اورائیان کے جدید کے جدید کی تو ایم ایرانی ام اورائیان کی تعریب کی تو ایم ایرانی اورائیان کی تعریب کی تو ایم ایرانی اورائیان کی تعریب کی تو ایم ایرانی باری کر ایس میں اورائی بیان کو گئی ہیں۔
دو تس یا زینو فن یا بعد میں ترویس کا دانی بیان کو گئے ہیں۔

۔ افسوس یہ بوکہ اس اسے میں اہل ورب نے مشرقی مستفین کی تحریوں سے کوئی میں اس کوئی میں کا میں اس کوئی میں کا رہنے کا کہ اس کا کا رہنے کا درب کے مشرقی اتوال میں کا درب کے مشرقی اتوال میں ذن وقعیت کی جائے۔
بیانات ورب کے مشرقی اتوال میں ذن وقعیت کی جائے۔

عید شکل دغیرانوس اموں برفاعت کرلیں یمتند آریخ کی امیسری کے باوجو دہاکہ پاس تنامصالح صرورموجو دہوکہ یونانی اموں کو پیستے وقت اپنوشدا ول اموں ریمایک نفوذوال لیں۔

اس شواری بین جب مجبوری بی فعاراده کیاکه مشرقی تصانیف کاخود حبریہ تحقیقات اوریونانی بیانت سے مقابلہ اور تطاق کیا جائے۔ جنا بخرفارس عربی کی شہو

<sup>&</sup>quot;Five Great Monarchies"

<sup>&</sup>quot;Persian Cuneiform Inscriptions"

<sup>&</sup>quot;Persia"

<sup>&</sup>quot;Persia & Persians."

<sup>&</sup>quot;Persia Past and Present"

<sup>&</sup>quot;Syke's Persia"

<sup>&</sup>quot;Life of Nadir Shah"

تاریخ سے علادہ ادبی سب گیگری کام کی بات کابتہ جلاء اس کی تسبوکی اور بب کی مختصے بعال سے بیل یک مترک کامیابی ہوئی اواسقد کا فی موا دھمے ہوگیا کہ توری مخت و زوصت ورصرت كيجائية واس مضوع برايك متقام ضمون بحما حاسمتنا وليكل ويك مصان تائج مان كويش كرفي مركسيقد رامل تعاا دراسي اسط حب ضاب فالمحرف من ارانى معلى ئەسئە نوقانىيەت قىلەرنىڭ ما دىدىنى) ئىغايىت كتاب ئىنئە ئىندىن مىرىياتى ان توجعے یہ دکھکرنہا پنجنتی ہوئی کیجوم حاسماتھا اُسی خیال کومش نظر کھکر پر کیا جا اٹھائیٹ كَيُّي بِ رَبِي السِّلَّالَةُ مِن ) وركوفاضل مؤلف أقاميرزا جأمكيرفان سرزى ليف بيان كا ببت كم حواله ياسندنسية ببرلكن وكيوانفول في محقا بخودوه أن كے تبحر على يرگواه بواور حديد تقيفات ومغربي تصانيت وتفنيت كحفى كحعلاوه استر كجيم شك نبي كروه ابني قديم تاریخ اور زبان برعبور کامل کھتے ہیں۔ایران کی ماریخ اُنفوں نے وحلائ میں مکمی بخت ب <u>سے بیلی جار کا مام کین</u>ٹ سکندی ہوا واس بی تبدلسے کیکر صفور پر کوئٹات سالی انڈ علیہ دم كي فات مك بران كے حالات مكھے ہیں! ورفاضل مؤلف نے سرحگوانی ماریخ كومد بدیمغربی تصانيف تحقيقات ومطابق كفي كوشش كى وفضل مدق كي تحقيقات ومجه كهيس " غرراف رملوک افزس" کویاشاه نامدهٔ اری کی وی نشری ا دراسی زمانیس ادراسی مصلی کیلیر مکی کی برحس سے فرد وسی نے شاہ گا لکما ہو۔ اوالغدا ہمسودی او مسائھ خمانی نے می مُدیم ایخ ایران رِکھڑکچے کما ہو۔ فاص رُمسودی کی ایک کتاب النبید الاش سے جومال ہیں برمنوں نے جمانی ہرمجے نہایت کا را مولومات حال ہونی۔ العینی بن صحیف کی کمبل وریخا ہے ہم مانی سیا پنا ا کے ملبہ عد تیج میں مجھ عنایت فرمایا حس میں دیم ایر خایران دربادشا ہوں کے ماموں سے آیک عجل تحیث کی گئی ہو ۱۲

خیدن فقاف بولکن بیان براس محث کوچیز امنی حاتیا و راین اور این افرین کے
یہ اسانی اس بر کی کھتا ہوں کر شالا ای بران کے ناموں کی توطیق کیئے کہ کا بری برگئی کا استان اس بر کی گئی کا بران کی مفسل این قدیم برسنے کام استان ہوں کو شوق کم اس کے واسط میرے نزد کیا گئی نیڈ سکندی سے بہتر کوئی کیا اب گریزی اور و بی فارسی یا موجو د نمیں جو اور و د کے شعر و رکھا لوفر وائیں ۔

قديم شاباب ليران

(انگریزی اورقدیم بخفاکا رانس کی تخریوس سے مقابلہ کرنیا گیا ہ و مل خط موجز مل ایل ایسیا سوسانی حلید ہم ابت لیسین میں اور فاری کا قدیم اور حدید تفط الین کندی کی افوذی

| یونانی اورانگریزی | قديم ٺارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | موجوده فارس ملفط      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Arbaces           | آرباس ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | دا) کے قباد           |
| Deioces           | <b>ה</b> לניט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | دم) توس               |
| Pharortes         | فراأرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ده) فرمبرز            |
| Cyaxares          | and the second s | رم، ساوش دیائے آش)    |
| Astyages          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ده، افراسیاب وازی پاک |
| IL Achoemenians   | ہمامسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فاندان دوس            |
| Cyrus             | كورمثس بالبيروس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x x x (4)             |
| Cambyses          | تحبوجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (١٠) كيكاوس كامبير    |
| Cyrus (the Great) | سيوس كبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (۴) کیخسرو            |

| یونانی ادر انگریزی     | قديم فارسي        | موجو د ه فارسی          |
|------------------------|-------------------|-------------------------|
| Cambyses (II)          | محوما تير         | ده، جاسپ                |
| Darius (the Great)     | واريش اعلم        | (۱۰) اليمندمار          |
| Xerxes                 | خيارثنا -ياكزرسيه | دان گرویر               |
| Artaxerses             | ارتخضترا          | (۱۲) اروشیرتمبن         |
| Xerxes II              | خثيارشا           | (۱۱۳) زرمزنانی          |
| Darius II (Sogdin)     | دار پوشش سنعدین   | (۱۱) داراب              |
| Artaxerxes II          | • • •             | دهه، اردشیرمانی         |
| Artaxerkes III (Ochus  | اکوس (5           | ( ۱۹) انومت             |
| Arses ·                | • •               | ۱۴۱۶ آدسشس              |
| Darius III (Codomanus) | ت داریش کدمان     | (۱۸) خود منشا داراتجاله |
| Alexander              | • • •             | مسكندريوناني            |

داضح ہے کہ جدید فاری ناموں کی جو ترقب و برنقل جوئی اُس میں اور شاہ نامر فاری یا ورسری فاری کا درسری فاری کا درسی کا درسی

سيعاشي فريدآبادي

Children . T.

## تفصل حا

و بین جب کبی کسی بیلیع کی تعرفیت لکھی دکھتا ہوں تو مجھے لقین اندیں آ ، اس ہے کہ
مجھے جن جن مطبعوں سے سابقہ بڑا اُنھوں نے میری برگمانی اور بڑھا دی ۔ البتہ
آپ کا ایک مبلع محصّتنی نظراً باہی آپ مبلع نے اینمن کی تیاب وعدہ سے
مطابق جارحیا ہی ، اچتی جھابی اوسی حیصابی ۔ یہ بین باتیں ایسی بین جو عمد ماہا ہے۔
مطابع میں دہاں تک میرا تجربی کم اپنی جاتی ہیں ؟

برسم کی خطوکتابت کے لیے بتہ: منبر نسطی شیوٹ ریس علی گرادہ